

# www.KitaboSunnat.com



بِن حَاقِطُ عَبُرُالتَ لِمُ مُحَمِّدُ مِفْطُالِتُهُ شِنْخ الحدثيث بَامِعَ الدعوة الإنساميةِ مريد يح

### بسنرالتهالرج النحير

### معزز قارئين توجه فرماني !

كتاب وسنت داكم پردستياب تنام اليكرانك كتب ....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقيق الاسلامي ك علمائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لود (Upload)

ک جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے راابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



معنى ومفهوم ابميت وفضيلت احكام وآداب

تالیف مولانامفتی عبدالولی خان ﷺ

> تقديم دنظر ثاني ما فظ عبدالسلام بن محديثة



#### (C) جمله حقوق بحق نا شر محفوظ ہیں۔

نام كماب : سلام معنى ومفهوم، اجميت ونضيلت، احكام وآواب

تاليف : مولا ناعبد مفتى عبدالولى خان الله

تقديم ونظرتاني: حافظ عبدالسلام ابن محمرظة

س اشاعت : ۲۰۱۴ء

. باهتمام : اعتقاد پبلشنگ ہاؤس (پرائیویٹ کمیٹیڈ)

تعداد : ١٠٠٠

تعداد صفحات : ۲۰۰

فيمت :

مطبع المشاكشة فسيك يرنثر، دبلي

#### استند عا

الله تعالی کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت، طباعت تھی اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی تئی ہے۔ بشری تقاضے ہے اگر کو کی نظمی نظر آئے یاصفحات ورست نہ ہوں تو از راو کرم مطلع فر مادیں۔انشاء اللہ از الدکیاجائے گا۔
ورست نہ ہوں تو از راو کرم مطلع فر مادیں۔انشاء اللہ از ادر ہوں گے۔ (ادارہ)

### ATEQAD PUBLISHING HOUSE PM

3095, Sir Syed Ahmed Road, Darya Ganj, New Delhi 2 Ph.: 011-23266879, 23276879, Fax:011-23256662 e-mail:ateqad@gmail.com



#### بسيسية أنوانع

| 8  | 3, "     | عرض نا |
|----|----------|--------|
|    | )        |        |
| 14 | <b>4</b> | مقدمه  |

### باب اول

| سلام کا لغوی معنی 19                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| سلام تِحيه كالمعنى 21                                                    |
| سلام کی ابتدا 21                                                         |
| علام کرنے کی فضیلت، اہمیت اور اس کے پھیلانے <sup>بو</sup> تھکم ۔۔۔۔۔۔ 22 |
| سلام اسلام کی نشانی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| سلام آپس میں محبت کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| شناسا وغیر شناسا سب کموسلام کیا جائے                                     |
| جوسلام نہیں کرتا وہ سب سے بڑا بخیل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| سلام مسلمان کا حق ہے 28                                                  |
| سلام اوراس کے جواب کی شرعی حیثیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| سلام کے واجب ہونے کے دلاکل 30                                            |
| جواب سلام کے واجب ہونے کے دلائل 31                                       |

| <b>3</b> 4 | SECOND SE |                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 32         | سلام کہنا یا ایک کا جواب دینا کافی ہے ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جماعت میں سے ایک کا         |
| 33         | يرتو فزشتے جواب ديتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سلام کا جواب کوئی نہ د ۔    |
| 35         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفاظ سلام وجواب            |
| 37         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جواب سلام                   |
| 39         | ئدە فوائد ومسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مذکورہ نصوص سے ٹابت ش       |
| 40         | فاظ کولوٹا کر دینا درست ہے؟ ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كيا سلام كا جواب انهى الا   |
| 41         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفاظِ سلام کی تنکیر وتعریف |
| 42         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ندكوره بالاتفصيل كاخلاصه    |
|            | و ہرکاتہ کے بعد و مغفر تہوغیرہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلام اور جواب سلام میں      |
| 44         | <i>زُ</i> ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اضافه خلاف سنت اورناجا      |
| .59        | پیروی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سلام میں الفاظ منصوصه کی    |
| 62         | جہراور سنانا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سلام اور جواب سلام میں      |
| 65 -       | شارے سے شلام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفاظ بولے بغیر ہاتھ کے ا   |
| 65 -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محونكم كاسلام اور جواب      |
| 67         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سب سے پہلے سلام پھر کلا     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|            | ام کیج ۔۔۔۔۔۔۔ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                           |
|            | وسمام کیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| 70         | وسلام کہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تھوڑ ہےلوگ زیادہ لوگوں ک    |
| 70         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مچیوٹا بڑے کوسلام کیے ۔۔    |

|    | 5        | CACOLOGIC          | BOLLE !                  |                              | <u>wk</u>                    |
|----|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |          |                    |                          |                              | جب دونوں ملنے                |
| 70 |          |                    | ب ہے۔۔۔۔                 | کے زیادہ قریہ                | بہتر اور اللہ تعالیٰ         |
| 72 |          | ونو ل سلام کہیں    | ہے جانے والا وہ          | والا اورمجلس _               | مجلس میں آنے                 |
| 72 | 4        | الام کہنا مکروہ ہے | کر کے اے سا              | ی ایک کوخاص                  | مجلس میں ہے کہ               |
|    | بھی سلام | کی صورت میں        | قات ہو جانے <sup>'</sup> | نے اور بار بار ملا           | باربارآنے جا۔                |
| 73 |          |                    |                          |                              | کہنا ضروری ہے                |
| 76 |          | لمام كا طريقه      |                          | تے وقت نی کر                 | سمی کے ہاں آ۔                |
| 78 |          | - <b></b>          | ں کوسلام کیے             | نے والا گھر والو             | اپنے گھر میں آ۔              |
|    |          |                    |                          |                              | (استئذان) ام                 |
| 82 |          | ؟<br>لاً ہے؟       | مرتبدسلام كهدسك          | تے وقت کتنی                  | اجازت طلب كر                 |
| 83 |          |                    | رے؟                      | م میں پہل کواز               | ميليفون مين سلا <sup>•</sup> |
| 84 | بهنا     | اضرين كوسلام       | ھے کے بعد ہ              | کے دن منبر پر چ <sup>ا</sup> | خطیب کا جمعہ کے              |
| 86 |          | ناظ پانا           | ت سلام کے الف            | اخل ہوتے وفہ                 | خالی مکان میں و              |
| 87 |          |                    |                          | لصنا                         | خطوط میں سلام آ              |
| 88 |          |                    | اب دینا                  | ئبانەسلام كا جوا             | سلام بھیجنا اور غا           |
| 89 |          |                    | وياجائے؟                 | ابىس طرح                     | غا ئبانەسلام كا جو           |
| 90 | l ====== | SK2 la             | تواب ساام و با           | روا لرکوبھی                  | کیا سلام پہنچا۔              |



#### باب دوم

| مسلمانوں کےمعاشرہ میں سلام کیوں متروک ہے؟92                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| كيامجد مين سلام كهناممنوع ہے؟92                                                   |
| مسجد میں سلام کہنا مشروع ومسنون ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| مجد میں داخل ہونے والا پہلے سلام کرے یا تحیۃ المسجد پڑھے؟ 104                     |
| کیا نمازی کوسلام کہنا مکروہ ہے؟106                                                |
| نمازی کوسلام کہنامسنون ہے 107                                                     |
| تلاوت كرنے والے كوسلام كہنا 121                                                   |
| ذكركرنے والے كوسلام كہنا                                                          |
| د گیر دلائل فاصه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| مؤذن كوسلام كهنا 132                                                              |
| كها تا كهاني والي كوسلام كهنا                                                     |
| بچوں کوسلام کہنا اور ان کے سلام کا جواب دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| • عورتون كوسلام كهنا 146                                                          |
| مردوں کا عورتوں کو اورعورتوں کا مردوں کو سلام کہنا جائز اور مشروط ہے 146          |
| قاضی مفتی ، حاکم ، استاذ ، مدرس ، فقه کا مطالعه کرنے والا ،محدث ،خطیب ،           |
| فقه كالحمراركرنے والا ، اوران كو سننے والا                                        |
| وعظ ،تقریراورخطبہ کے دوران سلام کہنا اور اس کا جواب دینا 150                      |
| كيا خطبه جمعه كے دوران سلام كبنا جائز ہے؟                                         |

#### www.KitaboSunnat.com

| WK9 TO SEE TO SE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سائل کے سلام کا جواب دیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بار بارآنے جانے اور بار بار ملاقات ہو جانے کی صورت میں سلام کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ضروری ہے 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وضوكرنے والے كوسلام كہنا161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قضائے حاجت میں مشغول مخص کو سلام کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سوئے ہوئے یا سونے کے قریب مخص کوسلام کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جماع كرنے والے كوسلام كہنا 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| برہنہ (ستر کھلے ہوئے )فخص کوسلام کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كافركوسلام كهنا 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كافركو "والسلام على من اتبع الهدى" كبنا 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جس مجلس میں مسلمان ، کافرسب جمع ہوں تو سلام کرنے کا کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طریقہ ہے؟ 181<br>کافر (اہل کتاب) کے سلام کا جواب 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کافر (اہل کتاب) کے سلام کا جواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فاسق اورمعصیت میں متلاقحف کوسلام کہنا یا اس کے سلام کا جواب دینا 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فقه حنی کا عجیب مسئلہ: دیہاتی اور شہری ایک دوسرے سے ملیں تو کون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سلام میں پہل کرے گا؟ 188<br>پرانے وینے سبایک ہیں 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پرانے وینے سب ایک ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ياد داشت 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# عرض ناشر

اللَّحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الله، أَمَّا بَعْدُ!

سلام ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس سے باہمی اخوت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہیکن افسوس کے حصول اور جنت میں داخلے کا بہترین سبب اور ذریعہ ہے، لیکن افسوس کے مسلم معاشرہ میں بیسنت مفقود ومتروک ہے۔

اس کی بہت می وجوہات ہیں:

1....ملمان اسلامی تعلیمات سے بہرہ ہو چکے ہیں۔

2....غرور وتكبركي وجه ہے كى كوسلام كہنا اپنے ليے كسر شان سجھتے ہيں۔

3.....بعض مسلمانوں (جضوں نے شریعت اسلامیہ کو نام نہاد فقہ کا پابند کر دیا ہے) کی اس سنت پر عاکد کردہ بے بنیاد پابندیاں۔

4 ....امت مسلمہ اسلامی اقدارو روایات کو بھلا کر تقلید مغرب میں اس قدر ڈوب چکی ہے کہ وہ الفاظ سلام (السلام علیم) کے بجائے ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ نائن وغیرہ جیسے الفاظ کا استعال کرتے ہیں۔

شریعت اسلامیہ میں سلام کی بہت زیادہ اہمیت ونصیلت ہے، اس اہم وافضل عمل کو مسلمانوں کے سامنے روشناس کرانے کے لیے محترم مولانا مفتی عبدالولی خان حظاللہ نے بہترین مقالہ تحریر فرمایا، در اصل بیاستاد محترم کے دروس کا وہ چھیلاؤ ہے جو انھوں نے بہترین مقالہ تحریر فرمایا، در اصل بیاستاد محترم کے دروس کا وہ چھیلاؤ ہے جو انھوں نے جامع مسجد ام القری (معبد العالی مرید کے) میں ارشاد فرمائے، بعد ازاں انھیں نے جامع مسجد ام القری (معبد العالی مرید کے) میں ارشاد فرمائے، بعد ازاں انھیں شیخ الحدیث والنفیر مولانا حافظ عبدالسلام بن محمد حظاللہ کی نصیحت ومشورہ کے مطابق کتابی صورت میں جمع کردیا گیا۔

### WY WY WY PROPERTY OF THE PROPE

مجھے اور میرے چھوٹے بھائی سلیم اللہ مطالعت کو بیاعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ان دونوں شیوخ سے بہت ی قدریسی کتب خصوصاً ''ترجمہ قرآن اور صحیح بخاری'' پڑھی ہیں، والحمد للّٰہ۔

چونکہ میں نے ان دروس کو سنا تھا اور مسودہ بھی پڑھا، دل مین بیخواہش پیدا ہوئی کہ اس عظیم علمی مقالہ کو میں اپنے مکتبہ '' و**ازالفِ کرالِاسلامی**'' کی طرف سے شائع کروں، چنانچہ استادمحترم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا ، تو انھوں نے مجھے اسے طبع کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

اب الحمد لله يه كتاب مؤلف محترم كى نظر الى الشج وتقيح اور تبذيب وسهيل كے بعد ہر طرح كى طباعت ميں جو ہر طرح كى طباعت ميں جو ہم كى مبترى ہے وہ اللہ رب العزت كى جانب ہے ہے اور اگر كوئى نقص يا عيب ہے تو اس ہے كوئى ہمى انسان بچا ہوانہيں۔

میں استادِ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان سے اپنے دین کا بہت زیادہ کام لے، ای طرح محترم ابوسعد حافظ عبدالوهاب حقطاللہ اور محترم ابوسعد حافظ عبدالوهاب مقطاللہ کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے کتاب کی کمپوزگا، اور ڈیزائنگ میں میری معاونت فرمائی، جزاهم الله خیرا۔

ہ خریس، میں اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے والدین کا سابیہ عاطفت ہم پر رکھے اور ہمیں صراط متعقیم پر کاربند رہتے ہوئے جنت میں رسول اللہ مَثَاثِیْرُ کا ساتھ عطافر مائے ، آمین یا رب العالمین۔

عب الله مانظ منم



## تقريظ

(فضيلة الثينخ حا فظ عبدالسلام بن محمر حقطالله)

اُمت مسلمہ کی سربلندی کے لیے باہمی مجت والفت اور انفاق واتحادجی قدر ضروری ہے کی شخص پر مخفی نہیں اور اس وقت اُمت میں جو باہمی بغض وعداوت اور تفرق واختلاف ہے دہ سب کے سامنے واضح ہے۔ اس کے بنیج میں ذلت وغلای کا جو عذاب ہم پر مسلط ہے، ہر درد مند اور خیر خواہ شخص اس کے اسباب پر غور کرتا ہے اور اس کے علاج کی فکر کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ کاش کسی طرح مسلمان ہم پر ﴿ أَشِدُ اَءُ عَلَی الْکُفَارِ دُ حَمَّا ءَ بَیْنَا ہُمُ ﴾ [الفتح: 84: 26] بن جاکیں ایک ورسرے سے دوئی، رحم دلی اور شفقت میں ایک جسم کی ماند ہو جاکیں دیوار کی اینوں کی طرح ایک دوسرے کو قوت اور سہارا دینے والے بن جاکیں گریہ مقصد اللہ اور اس کے رسول نگاؤ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کسی صورت حاصل نہیں ہوسکتا جس میں سب سے پہلی چیز ہر قتم کی فرقہ بندی کو چھوڑ کر صرف اور صرف کتاب وسنت پر میں سب سے پہلی چیز ہر قتم کی فرقہ بندی کو چھوڑ کر صرف اور صرف کتاب وسنت پر میں ہونا ہے۔

جيما كمالله تعالى فرمايا:

﴿وَأَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَلَاهَبَ رِيُحُكُمُ﴾. [الاندان:8:46]

''الله اور اس کے رسول کا تھم مانو اور آپس میں مت ، جھکڑ و ور نہ بزول ہو جاؤ گے اور تمعاری ہوا اُ کھڑ جائے گی۔''

اوررسول الله مَنْ يَتَكُمْ فِي قُرمايا:

﴿ نَرَكُتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنُ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا، كِنَابَ اللَّهِ وَسُنَتِي وَلَنُ يَّتَفَرَّقًا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ». (المسندرك نلحاكم: 93/1، سلسنة الأحادث الصححة: 1721)

'' میں تم میں دو چیزیں جھوڑ کر جارہا ہوں ان کے بعد تم ہر گز گراہ نہیں ہو گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہول عے حتی کہ میرے یاس حض برآ جا کیں۔''

کتاب وسنت پرمتنق ہونے کے بعد محبت واتفاق کی بینعت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہراس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے، مثلاً: فداق ،غیبت ، بہتان ، بدگمانی ، جاسوی ، اور ہرقتم کی فدہمی ، نملی ، قومی یا وطنی دھڑ سے بندی وغیرہ واور ہراس کام کا اہتمام کیا جائے جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ان کامول میں سب پہلا کام جو ہر مسلمان کے ذھے دوسرے مسلمان کاحق ہے، ایک دوسرے کوسلام کہنا ہے۔

ابو مرر و وفاتن فرمات بي كدرسول الله مَوْلَيْكُمْ ف فرمايا:

﴿ لَا تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ جَنِّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَنِّى تَحَابُوا أَوَلَا
 أَذُلُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ نَحَابَبُتُمُ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمُ».

·(صحيح مسلم:54)

"تم جنت میں نہیں جاسکو مے جب تک مومن نہ بنواور مومن نہیں بنو مے جب تک مومن نہ بنواور مومن نہیں بنو مے جب تک ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں اس پرعمل کروتو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں

# الا مام كروي" (12 مام كروي")

اب آپ این جاروں طرف نگاہ دوڑا کمیں کیا ہم آپ مُلَاثِمٌ کے اس فرمان پرعمل كررب بين؟ يقينا آپ ديكمين مے كدمسلمانوں نے اس حكم برعمل تقريباً ترك كرويا ہے۔ اس کا باعث ایک توستی اور لا بروائی ہے اور دوسرا کچھ لوگوں کا ایسے دینی وشرعی ضا بطے اپنی طرف سے بنالینا ہے کہ جن سے پیفریضہ واجب ہونے کی بجائے حرام یا مروہ بن گیا ہے۔ مجھے اس وقت سخت حیرت ہوئی جب میں چند بھائیوں کے ساتھ رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کا مرکز دیمنے کے لیے گیا ،مینکڑ دں لوگ آ جارہے تھے مگر کوئی مسی کوسلام نہ کہتا تھا، جب ہم سلام کہتے تو جرت سے ہاری طرف دیکھتے۔ میرے ساتھیوں نے بھی یہ بات شدت ہے محسوس کی کہ جب اللہ اور اس کے رسول مُلَاثِيْنًا کے متائے ہوئے اصولوں میں ماری نجات ہے تو یہ بھائی اس عمل سے کیوں گریز کررہ ہیں۔ بعد میں عقدہ کھلا کہ بید عفرات حنی ندہب پر کاربند ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کوسلام نہیں کہتے۔اگر چہ ہم نے بھی فقہ حنفی کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی ہیں گھر اس مسئلے کی طرف توجہ نہ ہوسکی کہ اس فقہ میں سلام کہنے اور جواب دینے کے آ داب وشرائط کیا ہیں، یہاللہ کی طرف سے ایک اتفاق ہی تھا کہ ایک دن ہم نے اسے بھائی مولانا عیدالولی خان تولاہ الله نعالی سے ظہر کے بعد سلام کی اہمیت پر درس کی درخواست کی کیونکہ ان کا فقد خنی بر مطالعہ بہت وسیع ہے اس لیے انعول نے سلام کی اہمیت کے ساتھ ساتھ نقہ حنی کی وہ شروط بھی بیان کیس جن سے سلام تقریباً کالعدم ہو جاتا ہے اور ان کا رد بھی کیا۔ میں نے محترم مولانا صاحب سے عرض کیا کہ آپ ایک رساله تکمیں جس میں کتاب وسنت سے سلام کی فضیلت و اہمیت کا ثبوت ہواور جن لوگوں نے اس فریندکو باطل کرنے کے لیے اپی طرف سے شرائط بنائی ہیں ان کا بحالہ

#### www.KitaboSunnat.com

المجانب الله المحال ال

عبدائسلام بن محمد حظایند جامعة الدعوة الاسلامیه (مرید کے ) مغر1426ھ



### مقدمه

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مَنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَبِّئَاتِ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُنْهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا وَمَنْ يُشْهِدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعُدُ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدُي هَدُى مُحَمَّدٍ يَثَقَ وَكُلَّ بِدُعَةً وَكُلَّ بِدُعَةً وَكُلَّ بِدُعَةً وَكُلَّ بِدُعَةً ضَكَلَّ أَمُحُدَنَةٍ بِدُعَةً وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَكَالَةً وَكُلَّ مِنْ النَّارِ.

(مسند أحمد: 302/1 صحيح مسلم. نسائي، ابن ماجه ، خطبة الحاجة للالباني رتقليه)

- \* ...سلام الله تعالى اوراس كرسول ظَالِيْظُ كالحكم بـ
  - 🛪 ....سلام آ دم مَلْاِئلًا اور اولا دِ آ دم کا تحیہ ہے۔
- 😽 سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرایک ٹابت و لازم حق ہے۔

\*....سلام مسلمانوں کی باہمی محبت، اتفاق واخوت کا باعث ومفتاح ہے۔

\*....سلام اسلام کی دلیل اورسلام میں سلامتی ہے۔

\* ....سلام مسلمان کی طرف ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تخفہ، وُ عااور تذکیر ہے۔

\* .... سلام کہنا انسان کے اسلام کے بہتر ہونے کی ولیل ہے۔

\* ....سلام کا اِنشاء و عام کرنا ایک عظیم تخاوت ہے۔

\*....سلام مسلمانوں کا امتیازی وملی شعار ہے۔

\* ....سلام مسلمان کا ذکر ہے اور ایک مہتم بالثان عمل ہے۔

\* .....رسول الله مُثَاثِينَ اورصحابه كرام مُثَنَّ تَنتِ سلام كا بهت زياد ه اهتمام كرتے تھے۔

اس اہمیت، تاکید، فضیلت اور استے بے شار فواکد کے باوجود آج کے مسلم معاشرے میں سلام نظر نہیں آتا، سلام متروک ہے، سلام کومسلمانوں کے معاشرہ سے، مسلمانوں کی آبادی ہے، گھر بار سے نکال دیا گیا ہے، مساجد میں سلام نہیں، مدارس میں متروک ہے۔ محاکم میں جائیں یا دفاتر میں؛ سلام نہیں سلے گا، دارالا فقاء میں جائیں یا دفاتر میں؛ سلام نہیں سلام راستے میں نہیں ہے، کسی فقیداور واعظ کی مجلس میں، سلام کا ناطقہ بند کردہ پاؤگ، سلام راستے میں نہیں ہے، تو مطعم میں بھی ممنوع پائیں گے، شاگرد استاد کو سلام نہیں کہتا تو دوسری طرف لا اجتماع ممکن ہے وہاں سلام متروک ہے یا اس کا داخلہ بند کر ویا گیا جہاں مسلمانوں کا اجتماع ممکن ہے وہاں سلام متروک ہے یا اس کا داخلہ بند کر ویا گیا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ ، اور امت کا آخر اس کے اول سے اس قدر مختلف کیے ہوگیا؟!

### % mkg % 61 88% 61 88%

ے مرعوبیت ، اوران تمام وجوہات واسباب میں سے بڑھ کرایک بنیادی سبب وعلت بعض نداہب کی طرف سے سلام پر عائد کردہ خود ساختہ و خانہ ساز پابندیاں ہیں، یعن عام طور پر مسلمان ایک دوسرے کو اس لیے سلام نہیں کہتے کہ انھیں سلام کے احکام و اہمیت کا علم ،ی نہیں ہوتا یا علم تو ہوتا ہے لیکن سلام کہنے کو اپنے لیے کسر شان سجھتے ہیں تو تکبر وغرور کی وجہ سے ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے ، یا بعض لوگ مغرب کی تقلید اور ان سے مرعوبیت کی بنا پر الفاظ سلام کہنے کی بجائے ہیلو (Hello) بائے (Hi) اور گذار نگ ارتبک (Good morning) وغیرہ کہہ جاتے ہیں۔

یا اس لیے سلام نہیں کہتے کہ بعض نداہب (مثلاً فقہ حنی ، شافعی وغیرہ) میں سلام پر خود ساختہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں جن کی وجہ سے پیروانِ مذہب ترک سلام کو ثواب اور حکم شریعت سمجھ کر اس پڑمل کرتے ہیں۔

اس رسالہ میں ان موافع کو د کیھتے ہوئے سلام کے احکام د مسائل کو مدلل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، احادیث کی صحت وحسن اور تخر تنج پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اس سلسلے میں امام البانی برائشہ، شیخ زبیر علی زئی حظاہلند اور دیگر محققین کی تحقیقات سے استفادہ کیا گیا ہے اور تحقیق و اطمینان کے بعد ہی کسی حدیث کو صفحۂ قرطاس پر منتقل کیا گیا ہے۔

کتاب کے حصہ دوں یں تقیدی انداز (جوضروری تھا) اختیار کرنے کی وجہ سے تحریر میں کچھ شدت محسوس ہو عکتی ہے، اس کی وجہ سنت کے لیے غیرت ہے، دل آزاری مقصود نہیں، لہذا قاری ہمیں اس بارے میں معذور شمجھے۔

یدرسالہ دراصل ایک مختصر درس کا بھیلاؤ ہے، بات بھی کہ جب 1421ھ میں جھے پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم جوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب وسنت کی صحیح سمجھ عطا

### 4 Karangan (1)

فرما کر تقلید و آراء الرجال کی جکڑ بندیوں اور تاریکیوں سے نکالا تو کچھ عرصہ امتحان و آراء الرجال کی جکڑ بندیوں اور تاریکیوں سے نکالا تو کچھ عرصہ امتحان و آزمائش میں گزرنے کے بعد محرم 1422ھ میں محترم جناب ابو سعد شبیر حظالتہ مرید کے میں لائے یہاں پر پختہ کار عالم ،کہنے مثق استاد حافظ عبدالسلام بن محمد حظالتہ کی سر پرتی حاصل ہوئی۔

یہاں جامعة الدعوة الاسلامية میں تعلیمی سال کے دوران بعد از نمازِ ظهرمختصر اجتماعی درس کا سلسلہ قائم ہے جب اللہ تعالی نے مجھے یہاں پر تدریسی خدمات سرانجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی ، تو راقم کو بھی اس سلسلہ میں درس دینے کا شرف حاصل ہوا، ا پسے چند دروں میں راقم نے سلام کی اہمیت اور پھرمسلمانوں کے معاشرہ میں اس کے متروک ہونے کے اسباب و وجوہات پر گفتگو کی ،اس سلسلے کو سامعین نے توجہ اور دلچیہی ے سنا اور فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حظائلہ نے اسے حیطہ وتحریر میں لانے کی فرمائش کی، میں نے تھم کی تقبیل کرتے ہوئے رسالے کو ندکورہ شکل میں ترتیب دیا ، رسالے کی تسوید بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن تدریسی مصروفیات کی وجہ ہے اس کی تبییض کے لیے وقت نہیں ماتا تھا، بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی تبییض مکمل ہوئی۔ محترم شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حفظ تلد نظر ثانی فرمائی اور رساله موجوده شکل میں اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، رسالہ کی تحریر کا بنیادی مقصد اسلام کے اس عظیم تھم کے بارے میں لوگوں کو روشناس کرانا اور نبی مُنْ الْفِیْزِمْ کے تھم اُفْشُوا السُّكَامَ بَيْنَكُمُ ( آپس ميس سلام عام كرو) يِكُل كرنا ہے۔

ان تمام باتوں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی کے نواز ہے ( آمین )

رسالے کواس شکل میں آپ تک پہنچانے میں جن حضرات نے جس طرح کا بھی

تعاون کیا ہے اللہ تعالی ان سب کو بہت جزائے خیر دے ، پس اگر کسی کو اس رسالے سے فائدہ ہوا تو یہی مقصود ہے اور اگر کسی کورسالے کے مندرجات میں کسی خامی ، غلطی کا پیشے لگے تو راقم کو اس پر ضرور مطلع فرمائیں۔ پیش لگے تو راقم کو اس پر ضرور مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

> عبد الولىخان 28/محرم1426هـ





#### باب اول:

# سلام كالغوىمعنى

سلام جوبطور تحید مسلمانوں میں رائج ہے، اس کی لغوی حیثیت کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے ہے کہ " اَلسَّلام" سَلَّمَ باب تفعیل سے اسم مصدر ہے۔ سلامتی کے معنی میں، یعنی تمام آفات سے سلامتی اور شر سے حفاظت۔ جنت کا ایک نام "دار السلام" ای وجہ سے ہے کہ وہ آفات سے سلامتی کا گھر ہے۔ (لسان العرب 290/12، بدانع الفوائد 2/ 139)

دوسری رائے میہ ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔قر آن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بیذ کر ہے:

﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي كُلَّ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ \* اَلْمَلِكُ الْقُدُّ وْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَالِمِينَ ﴾. الحنر: 59: 23

'' وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی برحق معبود نہیں، بادشاہ ، نہایت پاک ، سب عیبوں سے صاف ، امن دینے والا غالب (ہے)۔''

عبدالله بن مسعود وفائل فرمات میں کہ ہم جب رسول الله عَلَيْنَ کے ساتھ نماز بڑھتے تو یوں کہتے:

«اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ قِبَلَ عِبَادِهِ، اَلسَّلَامُ عَلَى جِبْرَ نِيلَ، اَلسَّلَامُ عَلَى مِيكَا نِيلَ، اَلسَّلَامُ عَلَى مِيكَا نِيْلَ، اَلسَّلَامُ عَلَى فَلَان وَّ فُلَان .....».

'' الله پراس کے بندول کی طرف سے سلام ہو، جبریل پرسلام ہو، میکا ئیل پرسلام ہو، فلال، فلال پرسلام ہو .....۔''

جب نبي مَثَاثِيمُ مُمَاز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف چرہ چھير كر فرمايا:

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ». (صحيح بخاري:6230)

"الله برسلام مؤ" يعنى السَّلامُ عَلَى اللهِ مت كموكيونكم الله خود "السَّلام" -

اور انس برالله على ما ما الله مَنْ الله

«إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَآءِ اللهِ نَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ

فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ». (سلسلة الأحاديث الصحيحة: 184/1)

"سلام الله تعالى كے نامول ميں سے ايك نام ہے۔ الله تعالى نے اسے زمين ميں ركھا ہے، للهذاتم آپس ميں سلام كو عام كرو۔"

حافظ ابن حجر براشہ نے فتح الباری (11/11) میں ابن دقیق العید نے نقل کیا ہے ۔ کہ السلام جمعنی سلامتی کے بھی آتا ہے اور جمعنی تحتیۃ کے بھی جبکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے۔

یبال بیہ بات واضح رہے کہ سلام بمعنی سلامتی کے آتا ہے لیکن بحث اس میں ہے کہ مسلمانوں کے سلام و تحیہ کی اصل کیا ہے۔ " السلام " بمعنی سلامتی ہے یا کہ "السلام" اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ہمارے خیال میں راجح بات یہی ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ انس خالین کی حدیث میں اس کی تصریح ہے اور عبد اللہ بن مسعود خوالین کی حدیث میں ہی بات نابت ہے:

﴿ إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسُماءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ ﴾. (صحيح الأدب المفرد: 793)

"سلام الله تعالى كے ناموں ميں سے ايك نام ہے۔ الله تعالى في اسے زمين ميں ركھا ہے، البندائم آپس ميں سلام كو عام كرو\_"



# سلام تحيه كالمعنى

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ كَامِعَى الله تعالى ك نام ہونے كے لحاظ سے بيہ ہواك اللهُ رَفِيْتُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اور مطلب بيك اللهُ مَ يَكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اور مطلب بيك اللهُ مَ يك مايد كُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اور مطلب بيك اللهُ مَ يك مايد كُمُ اللهُ تعالى محمارا محافظ و بمراح بس مايد كُمُ من بركت تم ير نازل ہو۔ جس طرح كہا جاتا ہے: اللهُ يَصْحَبُكَ ، وَاللهُ مَعَكَ. الله تعالى تمهارا ساتھى ہو، الله تعالى محمار ساتھى ہو، الله تعالى تمهار ساتھى ہو، الله تعالى تعال

حافظ ابن قیم برالف کہتے ہیں کہ "السّلامُ عَلَیْکُمْ" دومعانی پرمشمل ہے "السّلامُ" الله تعالیٰ کے نام ہونے کے لحاظ ہے الله تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور بمعنی طلب سلامتی بھی ہے، لہذا جو بندہ السّلامُ عَلَیْکُمْ کہتا ہے تو وہ اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ اس اللہ سے سلامتی کی طلب بھی کرتا ہے۔ (بدائع الفو اللہ: 143/2)

# سلام کی ابتدا

ابو ہریرہ وُٹائٹو نبی کریم مُٹائٹو کا ہے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آ دم مَلاَئِظ کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا:

﴿إِذْهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى أُولَئِكَ ، نَفَرٍ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ جُلُوْسٍ، فَاسْتَمِعُ مَا يُحَيُّوُ نَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ،

فَقَالُوا: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ».

(صحيح بخارى:6227، صحيح مسلم:7162)

" جا اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کوسلام کر اور وہ جو جواب دیں، اُسے غور سے سن، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا، پس آ دم مَلاَلِئلًا نے جا کر کہا: السلام ملیم تو انھوں نے کہا: السلام علیم ورحمة الله، تو انھوں نے ورحمة الله کا اضافہ کردیا۔"

اس ہے معلوم ہوا کہ اسلام علیم مسلمانوں کا بیسلام جناب آ دم عَلَیْناً ہے ہی چلا آ رہا ہے اور ہر آ سانی دین میں یہی سلام رائج رہا ہے۔

سلام کرنے کی فضیلت، اہمیت اور اس کے پھیلانے کا حکم

قرآن وسنت کی بہت ی نصوص سلام کی نصیلت ، اہمیت اور اس کے پھیلانے کے عکم یرمشمثل ہیں۔ہم یہاں چندایک کوذکر کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

1 ﴿ يَا يَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَلْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّى

تَسْتَأْنِسُوْ اوَتُسَلِّمُوْ اعَلَى آهُلِهَا ﴿ ﴾. [النور: 24: 27]

''اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک

داخل نه بموجا وُ جب تک تم اجازت نه لے لواور گھر والوں کوسلام نه کرلو۔"

2 .... ﴿ فَإِذَا دَخِلُتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّن

عِنْدِ اللهِ مُلِرَكَةً طَيِّبَةً ﴿ ﴾ - [النور: 24: 61]

"پس جبتم گرول میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، (یہ) دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نازل شده ـ''

3.....﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيثَنَ يُؤْمِنُونَ بِالْتِنَا فَقُلْ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ ﴾. الأساء: 6: 54:

''اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیس جو ہماری آیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ انھیں سلام کہے۔''

لینی انھیں سلام کر کے بیان کے سلام کا جواب وے کران کی تکریم اور قدرافزائی کرس۔(احسن البیان ،ابن کئیر: 129/2)

> 4 ..... ﴿ هَلُ أَتْنَكَ حَدِيثُ ضَيُفِ إِبْرُهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۞ إِذْ دَخَلُوْاعَلَيْهِ فَقَالُوْاسَلَمًا ﴿ قَالَ سَلَمُ ۚ قَوْمٌ مُّنُكُرُونَ۞﴾.

> > [الذاريات:51: 24، 25]

'' کیا تھے ابراہیم (عَلَیْلَ) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی بینی ہے؟ دہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا (اور کہا یہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔''

حافظ ابن قیم براند کہتے ہیں: اس میں ایک انتہائی لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ السلام بلیم دین اسلام ہے جو کہ امام الحفاء اور ابو الانبیاء ہے ملا ہے اور ملت ابراہیم مَالِیٰ ہے ہے جس کی اتباع کا تھم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو بیان کیا تاکہ ہم ان کی اقتدا وا تباع کریں۔ (بدائع الفوائد: 158/2) کے قول کو بیان کیا تاکہ ہم ان کی اقتدا وا تباع کریں۔ (بدائع الفوائد: 158/2) کے قول کو بیان کیا تاکہ ہم ان کی اقتدا وا تباع کریں۔ (بدائع الفوائد: 158/2)

الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَسِيْبًا ﴿ النساء: 4: 86]

"اور جب مصي سلام كيا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو يا اضى الفاظ كو

لوٹا دو بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔''

تَحِيَّةُ اصل میں تَحْبِيَةٌ (تَفُعِلَةً) ہے۔ یا کے یا میں ادغام کے بعد تَحِیَّةً ہوگیا۔ اس کے معنی ہیں: درازی عمر کی دعا. اَلدُّعَاءُ بِالْحَیَاةِ . یہاں ساام کرنے کے معنی میں ہے۔ ابن العربی رائیگید کہتے ہیں کہ علاء اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں تَحِیَّةً ہے مرادسلام ہے۔

(الحامع لأحكام القرآن للقرطبي:297/5، احكام القرآن لابر العربي: 496/1)

زیادہ اچھا جواب دینے کی تغیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ اکستگام عَلَیْکُم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ اور السلام علیم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وبر کانہ کا اضافہ کر دیا جائے ۔لیکن اگر کوئی السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ کہے تو پھر اضافے کے اضی الفاظ میں جواب دیا جائے۔(احسن البیان: 246 بحوالہ ابن کٹیر: 503/1)

# سلام اسلام کی نشانی ہے

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴿ ﴾

[النساء:4: 93]

''اور جوتم سے سلام کہے تم اسے بیمت کہو کہ تو ایمان والانہیں۔''
عبداللہ بن عباس زلائ سے مردی ہے مسلمانوں کالشکر بنوسلیم کے ایک آ دی سے
ملا تو اس آ دمی نے مسلمانوں کو السلام علیم کہا ،مسلمانوں نے کہا کہ اس نے اپ آپ کو
بچانے کے لیے مسلمانوں والا سلام کیا ہے تو اسے قتل کر کے اس کی بحریاں ساتھ لے
آئے تو فدکورہ آیت نازل ہوئی۔(صحبح بحاری، کتاب النفسیر فدکورہ آیت کے تحت صحبح
مسلم: 421/2، حامع نرمذی: 132/2)

اس سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سلام اسلام کی نشانی ہے اور جو محف سلام کر سے است فاہر ہوتی ہے کہ سلام کی اہمیت کا اسے آتی کرنا جائز نہیں بلکہ اُسے مسلمان تصور کیا جائے۔ اس سے بھی سلام کی اہمیت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ براء بن عازب رہائٹے کہتے ہیں:

«أَمْرَ نَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعِ: بِعِيادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَاتِبَاعِ الْجَناَ نِنِ ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَنَصُرِ الضَّعِبُفِ، وَعَوُنِ الْمَظُلُومُ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَ إِبْرَارِ الْمُفْسِمِ، (صحيح بعاری: 6235، صحيح مسلم: 5388) السَّلام، وَ إِبْرَارِ الْمُفْسِمِ، (صحيح بعاری: 6235، صحيح مسلم: 5388) "مهيں رسول الله مَالَيْنَا فِي سات باتوں كا حكم فرمايا: يمار كى مزاج برى كا، جنازوں كے بيجھے چلنے، يعنى اس ميں شريك ہونے كا، چھينك والے كى جنازوں كے بيجھے چلنے، يعنى اس ميں شريك ہونے كا، خوينك والے كى جينك كا جواب (يَرُ حَمُكَ الله كهركر) وين كا، كزوركى مردكرنے كا، مظلوم كى فريادرى كرنے كا، سلام پھيلانے كا اور شم ڈالنے والے كى قتم پوراكر وينے كا، '(تاكون كرنے كا، سلام پھيلانے كا اور شم ڈالنے والے كى قتم پوراكر وينے كا۔''(تاكون كرنے كا، سلام پھيلانے كا اور شم ڈالنے والے كى قتم پوراكر وينے كا۔''(تاكون كرنے كا، تكليف نہ ہو۔)

# سلام آپس میں محبت کا ذریعہ ہے

ابو ہریرہ مناشد سے روایت ہے، رسول الله منافیظ نے فرمایا:

﴿ لَا تَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا، وَ لَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا، أَوَلا أَدُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمُ ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ».

(صحيح مسلم: 54)

''تم جنت میں داخل نہیں ہوسکو مے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اورتم مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اورتم مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کر دے لگو چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم أسے افتیار کرو کے تو آپس میں محبت کرنے لگو

گے۔ (وہ بہ ہے کہ ) تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور عام کرو۔'' (اَفْتُو السَّلامُ بَیْنُکُمُ. به عدیثِ متواتر ہے، اور گیارہ صحابہ کرام سے مردی ہے۔ دیکھئے ارواء الغلیل:777)

اس میں دخول جنت کے لیے ایمان کو اصل بنیاد اور اس بنیاد کی سخیل کے لیے مسلمانوں کے درمیان محبت کو اور باہمی محبت کے لیے سلام کے پھیلانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس سے سلام کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

عبدالله بن سلام وللفي فرمات بين كه مين في رسول اللكظ الله كوفر مات بوت سنا: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطُعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ».

(حامع ترمذي: 2485، شخ الباني راتيد نے اسے مح كما ہے۔ حامع ترمذي: 1855ش عبدالله بن عمر مزالج سے بھى اى معنى كى حديث مردى ہے۔)

''اے لوگو! سلام کو بھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رحموں کو ملاؤ ( یعنی رشتہ واروں کے حقوق اوا کرو) اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں ( یعنی تہجد کی نماز ) تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ واخل ہو جاؤ گے۔''



# شناسا وغير شناساسب كوسلام كيا جائے

عبدالله بن عمر وَ اللهُ اللهُ عَدوايت بَكدايك آوى في رسول اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنُ أَيُّ اللهُ اللهُ عَلَى مَنُ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ﴿ تُطُعِمُ الطَّعَامَ، وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنُ عَرَفُتَ وَمَنُ لَنَّمُ تَعْرِفُ ﴾ (صحيم بحارى:28)

''اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ (مُنَّاثِیْنَم) نے ارشاد فرمایا: تم (مُنَّاثِیْنَم) کے ارشاد فرمایا: تم (بھوکے کو) کھانا کھلا دُ اور ہر مخص کوسلام کہو، چاہے تم اُسے بیجانو یا نہ بہجانو۔''

اس حدیث میں اسلام کی نہایت بہترین باتوں میں سے دو باتیں مسکینوں کو کھانا کھلا نا اور ہر شناسا اور غیر شناسا کوسلام کرنا ذکر ہے، اس سے ان دو انکمال کی اہمیت و نضیلت نہایت واضح ہے۔

عمران بن حمین والتی سے روایت ہے کہ ایک آدی نبی کریم مظافی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیم ،آپ مظافی نے اس کے سلام کا جواب دیا ، پھر وہ فخص بیٹے گیا ، فقال النّبِی شافی عَشُو ' نبی مظافی نے فرمایا: (اس کے لیے) وس نکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمۃ الله .آپ مظافی نظیم نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا آدی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمۃ الله .آپ مظافی ن (اس کے سلام کا جواب دیا ، پھر وہ بیٹے گیا تو آپ مظافی نے فرمایا: عِشُرُونَ (اس کے لیے) ہیں نکیاں ہیں ، پھر ایک آدی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمۃ الله وبرکات آپ مظافی نے اس کے سلام کا جواب دیا ، پس وہ بیٹے گیا تو آپ نے فرمایا: قرمایا: قرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: فرمایا: سے مطافی کی اس کے سلام کا جواب دیا ، پس وہ بیٹے گیا تو آپ نے فرمایا:

(صحیع: سن أبی داود: 5195، حامع ترمذی: 2842 وقال حدیث حسن صحیع) اس سے واضح ہوا کہ صرف السلام علیکم کے کہنے سے وس نیکیاں ملیس گ

اور ورحمة الله كاضافى عريدوس اور و بركاته كاضافى عريد وس نيكيال مليس كى -

# جوسلام نہیں کرتا وہ سب سے بروا بخیل ہے

ابو بريره و في في حدوايت م كدر ول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ في فرمايا: لا أُعَجَرُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ لا أَعْبَرُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالشَّكَامِ». (المعهم الأوسط للطبراني: 5721، محمع الزوائد: 31/8، صحبح

الأدب المفرد للالباني المجيد: 795، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 601)

"اوگول میں سے سب سے زیادہ کزور وہ ہے جو دعا میں کزور ہواور سب سے زیادہ کنرور ہواور سب سے زیادہ بخل کرے۔"

اس میں دعا ما تکنے اور سلام پھیلانے کی ترغیب ہے اور یہ کددعا میں کمزوری دکھانے والاسب سے زیادہ کمزور ہے اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام نہیں پھیلاتا۔

# سلام مسلمان کاحق ہے

ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکاٹِٹام نے فر مایا: یہ کا میڈور سے ترین اور میں اور میں اور میں میں ترین کا

وحَقُ الْمُسُلِم عَلَى الْمُسُلِم سِكُ: إِذَا لَقِبُنَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَعَلَى الْمُسُلِم سِكُ: إِذَا لَقِبُنَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُبَلَّهُ وَمِيهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمِيهِ اللهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتُبَلَّهُ وَمِيهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُل

### mk4 % 62 62

تواس کی خیرخواہی کر، جب اُسے چھینک آئے اور وہ الحمد لللہ کہے تو اُسے بر حمك الله كہد، جب وہ بيار ہوتواس کی مزاج پری كراور جب وہ فوت ہوجائے تواس کے جنازے كے ساتھ جا۔''

اسلام باہمی اخوت کا دین ہے ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخُوهَ ﴾ مومن بھائی ہیں،
مسلمانوں کے ایک دوسرے برکی حقوق ہیں جن میں سے یہ چھ بہت اہم ہیں۔ ان میں
سب سے پہلاحق سلام کا ہے، ایک دوسرے کوسلام کہنا مسلمانوں کا حق ہے جبکہ اس حق
کی ادائیگی میں مسلمان کوتا ہی کے مرتکب ہورہے ہیں۔ عام معاشرہ سلام سے خالی ہوتا
جارہا ہے۔مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نہایت مستعدی کا مظاہرہ
کریں۔اللہ تعالیٰ دین برعمل کرنے کی تو فیق عطافرہائے۔

# سلام اوراس کے جواب کی شرعی حیثیت

ابتداء سلام کہنے کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بیسنت ہے، یہاں کے کہ علامہ ترطبی رحمہ اللہ نے کہا: علاء کا اس پر اجماع ہے کہ ابتداء بالسلام سنت ہے۔ (المعامع لأحكام القرآن: 298/5)

حافظ ابن حجررالی کیا ہے۔ (ختی ابن عبدالبررالی اللہ سے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ (فتح الباری: 4/11) لیکن اس پر اجماع کا دعویٰ حتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابن مفلح نے شخ تقی الدین سے نقل کیا ہے کہ امام احمد کے ندہب میں اس بارے میں دو روایتیں آئی ہیں اور ایک میں ابتدا بالسلام کو واجب کہا ہے، جبکہ اہل خواہر سے بھی وجوب ہی نقل ہے۔ (الآداب الشرعية: 351/1)

اور جواب سلام کے واجب ہونے پر تقریباً تمام علاء کا اتفاق ہے، جبکہ دلائل کی

### 30 SECONO SECONO

رُو سے ابتداء بالسلام کا واجب ہونا بھی ظاہر ہے اور جے سلام کیا گیا اس پر جوابِ سلام واجب ہوگیا۔

سلام کے واجب ہونے کے دلاکل

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُلِزَكَةً طَيْبَةً ﴿ وَالنور: 61: 61]

"پس جبتم گروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کوسلام کر لیا کرو (یہ) دعائے خیرہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔"

براء بن عازب بناتنو کی حدیث گزری ہے جس میں ہے:

وأَمَرَ نَا رَسُولُ اللهِ عِينَ بِسَبُعٍ: وَفِيُهِ. وَإِفْشَآءِ السَّلَام».

(صحيح بخارى: 6235، صحيح مسلم: 5388)

د مہمیں رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمُ نے سات باتوں کا تھم فرمایا: اور اس میں سلام پھیلانے کا تھم بھی ہے۔''

رسول الله مَنْ يَكُمُ فِي فِي مايا:

وحَقُ الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ». (صحيح مسلم: 5651)

"ملمان كے ملمان رچوق بن جب تواس سے ملے تو اسے سلام كهد"

ابو ہررہ وہ فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْمُ نے فرمایا:

«أَنْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ». (صحيح مسلم: 54)

"این درمیان سلام کو بھیلاؤ۔"

ابو ہررہ وزی تھ سے روایت ہے که رسول الله مَا الله عَلَيْقِمْ نے فرمایا:

إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ ، فَلُبُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ
 أَوُ جِدَارٌ ، أَوُ حَجَرٌ ، فَلُيُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَيْضًا ».

(صحيح: سنن أبي داود: 5200، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 186)

'' جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، پس اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پھر حاکل ہو جائے ، پھر اُس سے ملے تو لازم ہے کہ اُسے پھر سلام کرے۔''

ان آیات و احادیث میں سلام کرنے کے متعلق امر کے صیغے ہیں اور امر اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے۔

# جوابِ سلام کے واجب ہونے کے دلاکل

مندرجہ بالا دلائل سلام کے واجب ہونے پرصراحنا دلالت کرتے ہیں، جبکہ جواب سلام کے واجب ہونے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَإِذَا كُيِّيْتُهُ مِيتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُّوْهَا وَإِنَّ اللهَ كَأْنَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَسِيْبًا ﴿ ﴾ والساء: 4: 86

''اور جب شمعیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویا آتھی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔''

ابو مرر ہ والنَّهُ سے روایت ہے کہ رسول الله سَلَا لَيْمَ فَعَمْ فَ فَر مایا.

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: رَدُّ السَّلَامِ ..... إلخ».

"ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھوٹی ہیں ،سلام کا جواب وہنا .....'

امام احمد برالله سے بوچھا گیا کہ ایک شخص ایک جماعت کوسلام کرتا ہے ،لیکن وہ جواب نہیں دیے ، تو کیا تھم ہے۔آپ براللہ نے فرمایا:

يُسُرِعُ فِي خُطَاهُ ، لَا تَلْحَقُهُ اللَّعْنَةُ مَعَ الْقَوْمِ . (الآداب الشرعية: 356/1) "
" يشخص جلدى يهال سے نكلے تاكه اس قوم پر برسنے والی لعنت میں وہ شامل نہ ہوجائے۔"

ابن عبدالبر مِاللَّهِ نِهِ كَهَا:

(ٱلْحُجَّةُ فِي فَرُضِ رَدِّ السَّلَامِ قَوْلُ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٱوْ رُدُّوْهَا ﴾. [النساء: 4: 86] وَالرَّدُّ وَالجَبُّ عِنْدَ جَمِيْعِهِمُ). (التمهيد لابن عبدالبر: 289،288/5)

جوابِ سلام کے فرض ہونے پر دلیل میآیت کریمہ ہے اور جواب دینا سب کے نزدیک واجب ہے۔

> جماعت میں سے ایک کا سلام کہنا یا ایک کا جواب دینا کافی ہے

> > على والله مَا الله مَا الله

«يُجُزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ ، وَ يُجُزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يُرُدُّ أَحَدُهُمْ ».

(صحیع: سن ای داود 5210، وسلسلة الأحادیث الصحیحة: 1148، اس مدیث كوبعض علاء فرخی قرار ویا به جبکه علامه فی البانی وی نے من قرار ویا به ارواء الغلیل (778) در جماعت كی طرف سے جب وہ ( كہیں سے ) گر ریں ، ان میں سے ایک

آدمی کا سلام کہددینا کافی ہے ادر جماعت کی طرف سے ایک آدمی سلام کا جواب دے تو پیکافی ہے۔''

فائدہ: اگر جماعت کی طرف سے ایک آدمی سلام کبدد ہے تو سب کا فرض ادا ہو گیا ورندسب گناہ گار ہوں گے ، جواب کا بھی یبی حکم ہے۔ ایک آدمی کا سلام کبددینا کافی ہے لیکن اگر سب سلام کمیں تو بہتر ہے ای طرح اگر سب لوگ جواب دیں تو افضل ہے۔

# سلام کا جواب کوئی نہ دے تو فرشتے جواب دیتے ہیں

ندکورہ نصوص و دلاکل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سلام کہنا اور اس کا جواب وینا واجب ہے ہاں اگر جماعت ہے تو ان میں سے ایک کا سلام کہنا یا ایک کا جواب وینا کافی ہے۔لیکن اگر سلام نہ کیا جائے یا سلام کا جواب نہ دیا جائے تو یہ جرم اور گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول من شیخ کے احکام وارشادات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس جرم سے بچائے رکھے، آمین۔

اوراگر کمی نے سلام کیا اور اُسے جواب نہیں دیا گیا تو جواب نہ دینے والا گناہ گار ہے اور اس کے سلام کا جواب ان لوگوں ہے بہتر لوگ دے دیتے ہیں ، لہذا اُسے غمز دہ نہیں ہونا چاہئے اور بہر حال سلام کہنا جاہئے خواہ کوئی جواب دے یا نہ دے۔

عبدالله بن مسعود خالفي سے روایت ہے کہ رسول الله مظافیظ نے فرمایا.

رإِنَّ السَّلَامَ اسُمَّ مِنُ أَسُمَا مِ اللَّهِ نَعَالَى، وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسُلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَهُم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدَّة بِتَذُكِيْرِه إِبَّاهُمُ السَّلَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَضُلُ دَرَجَة بِتَذُكِيْرِه إِبَّاهُمُ السَّلَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ .

(سلسلة الأحاديث الصحيحة:184، الترغيب:267/3 نقلًا عن البزار:1999، الطبراني، وأحد إسنادى البزار حيد قوى قاله المنذرى المام بخارى في الأوب المغرو: 1039، يش عبدالله بن مسعود فالنيز ب سندمج مرقوفاً روايت كياب جوكه بحكم مرفوع ب- قاله الألباني وليتعيب یقیناً ''السلام'' الله تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسے الله نے زمین میں رکھا ہے، لہذا سلام کواینے درمیان عام کرو، پس جب مسلمان آ دمی کا کسی قوم برگزر ہوتا ہے اور وہ انھیں سلام کرتا ہے، پھر وہ لوگ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس فخص کو ان پر ایک درجہ کی نضیلت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے ان کوسلام یاد دلایا، پس اگر وہ لوگ اس کے سلام کا جواب نہ دیں تو اس کا جواب ان لوگوں ہے بہتر لوگ دیتے ہیں۔'' عبدالله بن صامت والنيو كتم مي كه من في ابوذر والنيو عبدالله «مَرَرُبُ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَمْ الْحَكَمِ فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدُّ عَلَى شَيْئًا فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِيُ! مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ ، مَلَكٌ عَنُ يُمِينه ».

( الأدب المفرد: 38، مَثِنَّ البالْ يُرتِيعِ نَ فراليا: صحيح الإسناد موقوفاً على أبي ذر ﷺ، صحيح الإسناد موقوفاً على أبي ذر ﷺ، صحيح الأدب المفرد: 792، اور يبجم مرفح عبد)

" میں عبدالرحمٰن بن ام الکم کے پاس سے گزرا، میں نے سلام کیا،اس نے میں عبدالرحمٰن بن ام الکم کے پاس سے گزرا، میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تو ابو ذر ( رہٰی اللہ اللہ کا جواب اس نے دیا جو اس سے بہتر ہے، دائیں طرف کا فرشتہ۔"

#### ₹ 35 BERTONE HARRING & PX-

### الفاظ سلام وجواب

الله تعالى قرآن مجيد من مخلف مقامات برارشادفرما تاب:

1 .... ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِنَا فَقُلْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ ﴾ .

[الأنعام: 6: 54]

"اور بدلوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ماری آ بنوں پر ایمان رکھتے میں تو آب ان کوسلام کیے۔"

2 ..... ﴿ وَلَكَ وَا أَصْمُ مِ الْحِنْةِ انْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ مِ ﴾ [الاعراف: 7: 46] " اورام عليم "

3 ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ عِمَاصَةِ رَثُمْ فَيَعْمَ عُقِي الدَّارِ ﴿ ).

[الرعد:13: 24]

"(كبيس ك) تم رسلامتى بو، صرك بدل، كياى اجما (بدله) باس دارآ خرد كا"

47:19: مِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، سَأَسْتَغُورُ لَكَرَبِي .... ﴿ وَالْ سَامُ عَلَيْكَ ، سَأَسْتَغُورُ لَكَرَبِي ا

"اس نے کہا تم پرسلام ہو میں تواہد رب سے تصاری بعث فی دعا کروں گا۔"

الله تعالى في بدايرا ميم مَلْيَهُ كَا قول ذكركيا اورآب في بدابقوا عن كها قار جب الميرا الله تعالى كا قول ذكركيا اورآب في بدابقوا عن كها قوار جب منظير كو بعد جلا كدوه الله تعالى كا كلا دهن به قو بهرآب في بددها كا سلسله مرقوف كرك الل سي بيزار بو كي ، جيسا كدورة قوبد 113 على بدراى طرح كافر ومثرك كوسلام كرا بحى منع به، فهذا آيت كرير كومرف مسلمان كي في سلام كرا الفاظ كرتا ظر على و يكما اور مجما جائد

ابو ہریرہ وہن شو نبی کریم مُنافیظ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آ دم مَلاَئِظ کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا:

«إِذْهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى أُولَٰئِكَ ، نَفَرٍ مِنَ الْمَلَآئِكَةِ جُلُوْسٍ، فَاسْتَمِعُ مَا يُحَيُّوُ نَكَ فَإَنَّهُ عَلَيْكُمُ، مَا يُحَيُّوُ نَكَ فَإَنَّهَ تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ ذُرِيَّئِكَ، فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ، فَقَالُ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ».

(صحيح بخارى:6227، صحيح مسلم:7162)

"جا اور فرشتوں کی بیٹی ہوئی اس جماعت کوسلام کر اور وہ جو جواب ویں، اُسے غور سے سن، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولا د کا سلام ہوگا، پس آ دم مَالِيْنَا نے جاکر کہا: السلام علیم تو انھوں نے کہا: السلام علیم درحمۃ اللہ، تو انھوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔"

عمران بن حسین بناتی سے روایت ہے کہ ایک آدمی بنی کریم منابیق کی خدمت میں ماضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیم ،آپ منابیق نے اس کے سلام کا جواب دیا ، پھر وہ شخص میٹ گیا ، فَقَالَ النَّبِی فَقَالِ النَّبِی فَقَالَ النَّالِ اللَّالِ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالَ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّ

(صحيح: سنن أبي داود: 5195،جامع ترمذي: 2842 وقال حديث حسن صحيح)

نی کریم مُنْقِیم کاارشاد ہے:

اإِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلِ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الْإِذَا لَقِي الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلِ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ». (حامع ترمذي:394/3، عمل اليوم والليلة لإبن السني:633،

سلسلة الأحاديث الصحيحة (1403)

"جب آدمی این مسلمان بھائی سے ملے تو کیے: السلام علیم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله

### جواب ِسلام

#### 38 **38 38 38 38 38**

تشریف فرما تھے، اس مخص نے نماز پڑھی ، پھر آ کر آپ کوسلام کیا، رسول اللہ مُنَا ثَیْرَاً نے اُسے فرمایا: وعلیک السلام واپس جااور نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔'' ابو جمرہ برائشہ کہتے ہیں:

(سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ يَقُولُ: وَعَلَيْكَ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ). (صحيع الأدب المفرد: 788)

" ابن عباس بنائنا کو جب سلام کیا جاتا تو میں نے انھیں وعلیک ورحمة الله سے جواب دیتے ہوئے ساہے۔"

ابو ذرخالند كمتے ہيں:

﴿ فَجَاءَ النَّبِيُ كَا اللَّهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ خَلُفَ الْمَقَامِ. وَاللَّهِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ خَلُفَ الْمَقَامِ. قَالَ: فَأَتَيْنُهُ فَإِنِّى لَأُولُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ: قُلْتُ: اللهِ مَنُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. مَنُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. مَنُ أَلْتُكَ؟ ﴾ (صحيح مسلم: 636)، صحيح الأدب المفرد: 790)

"اے میرے بیٹے! جب تیرے پاس سے کوئی مخص گزرتے ہوئے السلام علیم کمچنو تم جواب میں وعلیک کہدکراً می ایک کوخاص نہ کر: اس لیے کہ وہ اکیلانہیں ہے۔ بلکہ جواب میں السلام علیم کہد۔"

الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَإِذَا حُيِّينُتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْ الِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ ٱوۡرُدُّوۡهَا ﴿

[النساء:4: 86]

"اور جب مصل سلام كيا جائے توتم ال سے احجها جواب دوياانبي الفاظ كولوثا دو-"

## مذکورہ نصوص سے ثابت شدہ فوائد ومسائل

1.....اگر مُسكَّم عليه (وه مخص جے سلام كيا جارہا ہے) ايك بو السلام عليك واحد كا لفظ بھي مشروع ہے، جبكہ جمع كا لفظ: السلام عليكم افضل ہے اور اگر . مُسَلِّم عليه كُن بين تو پھر جمع كالفظ: السلام عليكم بى متعين ہے۔

2....ای طرح اگر سلام کہنے والا ایک ہے تو جواب و علیك السلام سے دینا بھی درست ہے، جبکہ جمع كالفظ و عليكم السلام كہنا بہر مال افضل ہے۔

3.....سلام کی ادائیگی کے لیے کم از کم الفاظ ایک فخص کے لیے السلام علیك اور ایک سے زائد کے لیے السلام علیكم میں، یعنی ان الفاظ کے کہنے سے اسلامی تحیہ

ادا ہو جاتا ہے۔اس سے کم الفاظ کے ساتھ اسلامی تحیہ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔

4.....جواب سلام کے کم از کم الفاظ ایک فخض کے لیے و علیك ہے اور زیادہ کے لیے و علیكم ہے۔

5....اس پر اتفاق ہے کہ سلام اور جواب سلام دونوں میں السلام علیکم اور

#### 40 8 40 FX

و علیکم السلام کے *ساتھ* ورحمۃ الله و ہرکانه کا اضافہ افضل اور باعث زیادتی اجرہے۔

کیا سلام کا جواب انہی الفاظ کولوٹا کر دینا درست ہے؟

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ وَإِذَا حُيِّينُتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْ الإِلْحُسَنَ مِنْهَاۤ ٱوُرُدُّوْهَا ﴿

[النساء:4: 86]

''اور جب شمص سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔''

ابو ہریرہ واللہ کی حدیث میں ہے کہ آدم مَلِيظًا نے فرشتوں كوسلام كيا:

وْفَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ،

فَرُ ادْوُهُ: وَرَحْمَهُ اللَّهِ ﴾ (صحيح بخارى:6227، صحيح مسلم:7162)

" بي آدم مَلَيْظ ف كها: السلام عليم تو أضول ف كها: السلام عليم ورحمة الله، تو المعول ف ورحمة الله، تو المعول ف ورحمة الله كالضافه كرديا-"

عرزي كت بن:

(كُنْتُ رَدِيُفَ أَبِي بَكُرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللَّهِ. وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللَّهِ. وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللَّهِ ، فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللَّهِ ، فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ أَبُوبُكُرٍ: فَضِلَنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ).

(صحيح الأدب المفرد:987،757)

"میں ابو بکر من النور کے ساتھ سواری پر پیچھے بیشا تھا، آپ کسی قوم پر سے گزرتے تو السلام علیم کہتے ، وہ لوگ جواب میں کہتے السلام علیم ورحمة الله اور آپ کہتے: السلام علیم ورحمة الله، تو لوگ جواب میں کہتے: السلام علیم ورحمة الله، تو لوگ جواب میں کہتے: السلام علیم ورحمة الله و برکاته، تو ابو بکر زائو نے فر مایا: آج لوگ ہم پر ( تواب ) میں کا فی عالب آئے۔''

ندکورہ دلائل سے بیٹابت ہوا کہ سلام کا جواب سلام کے الفاظ کے ساتھ دینا درست ہے اور جواب میں ورحمۃ اللہ کا اور اس کے بعد و برکانہ کا اضافہ کر لینا جا ہے۔

# الفاظِ سلام كى تنكير وتعريف

(لفظ سلام ال کے ساتھ اور ال کے بغیر )

الله تعالى كا ارشاد ،

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ ثَوُمِنُونَ بِالْتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ﴾

[الأنعام:6: 54]

''اور بہلوگ جب آپ کے پاس آئیں جو جاری آیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ ان کوسلام کہے۔''

معاوية بن قره يرافضه كهت إلى كه مجمع مير عن والدقره يرافية في فرمايا:
(يَا بُنَى اللهُ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ نَرْجُو خَبْرَهُ فَعَجِلَتُ بِكَ حَاجَةً،
فَقُلُ: سَلَامٌ عَلَيْكُمُ، فَإِنْكُ تُشُرِكُهُمْ فِيْمَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَحْلِسِ). (صحيح الأدب العفرد: 771، صحيح مونوف قاله الألباني يُؤيد، وقال إسناده صحيح رحاله كلهم ثقات. اوراً كرچد يمونوف عهين مرفوظ عَم من

ہاں کے کہ رائے سے یہ بات نہیں کی جائتی۔ سلسلة الاحادیث الصحیحة: 183)

د' اے میرے بیٹے! اگر تو ایک مجلس میں ہے جس کی خیر کی تو امید رکھتا ہے
اور تخفے جلدی جانے کی ضرورت پیش آئے تو تو کہددے: سلام علیکم
بیشک تو ان کا شریک ہوگا اس خیر میں جو ان کو اس مجلس میں ملے گی۔''
قرآن کریم کی متعدد آیات میں سلام کے دونوں صینے السلام الف لام کے
ساتھ سلام بغیر الف لام کے آئے ہیں۔ اس طرح احادیث میں اکثر و بیشتر مواضع
میں لفظ سلام مُعرف ہی آیا ہے اور مُنگر بہت کم ۔ اس کے پیش نظر علاء نے کہا ہے
کہ لفظ سلام کی تنکیر و تعریف دونوں درست ہیں، لیکن احادیث میں ال کے ساتھ
استعال اور محم کود کھتے ہوئے سلام کو مُعرف ، لینی السلام بولنا افضل ہے۔

## مذكوره بالاتفصيل كاخلاصه

امام نووی براتنه کہتے ہیں:

(وَأَقَلُ السَّلَامِ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، فَأَقَلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَالْجَفَا: وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَأَيْضًا: لَيَتَنَاوَلَهُ وَمَلَكَيْهِ، وَأَكْمَلُ مِنْهُ أَنْ يَزِيْدَ: وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَأَيْضًا: وَبَرَكَاتُهُ ، وَلَوْ قَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَجْزَأَهُ، وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَدِئُ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَإِنْ قَالَةُ: اسْتَحَقَّ الْجَوَابَ عَلَى السَّيَحِقُهُ ، وَقَدْ صَعْ أَنَّ النَّيِيَ عَلَى السَّلَامُ تَحِيْهُ الْمَنْهُورِ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَحِقُهُ ، وَقَدْ صَعْ أَنَّ النَّيِيَ عَلَى السَّلَامُ تَحِيثُ الْمَوْتَى، وَأَمَّلُ السَّلَامُ تَحِيثُ الْمَوْتَى، وَأَمَّلُ مَا السَّلَامُ تَحِيثُ الْمَوْتَى، وَأَمَّلُ مَا السَّلَامُ تَحِيثُ الْمَوْتَى، وَأَمَّالُ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ السَّلَامُ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ السَّلَامُ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ السَّلَةُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ الْسَلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السُلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلْمُ الْمُولَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَل

وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَانُهُ. فَيَأْتِي بِالْوَاوِ، فَلَوْ حَذَفَهَا جَازَ، وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ، وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ أَوْ عَلَى: عَلَيْكُمُ السَّلامُ أَوْ عَلَى: عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ أَوِ عَلَيْكُمُ أَوِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ كَانَ جَوَابًا وَأَجْزَأَهُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿قَالُوا سَلَمًا ﴾ عَلَيْكُمْ كَانَ جَوَابًا وَأَجْزَأُهُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿قَالُوا سَلمًا ﴾ [النرقان:63] قَالَ سَلامٌ وَلَكِنْ بِالْأَلِفِ أَفْضَلُ).

(تحفة الأحوذي: 502/7 نقلًا عن شرح مسلم للنووي:595،594)

"كم ازكم سلام يه ب كدكها جائ: السلام عليم اكر مسلَّم عليه ايك موتو كم ازكم سلام السلام عليك بيكن افعل السلام عليم كهنا على ب- تاكه مسلّم علیه اوراس کے دوفرشتوں کو بھی شامل ہوجائے۔اس سے زیادہ کامل بنے ہے کہ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرے اور ای طرح وبرکاتہ کا۔ اور اگر سلام علیم کہا جائے تو یہ بھی کانی ہے۔ادرابتداء علیم السلام کہنا مکروہ ہے، ليكن أكر كے تو كہنے والا بنا برقول صحح مشہور مستحق جواب ہے۔ يہ بھى كہا مميا ے کہ ستی نہیں ہے۔ اور تحقیق صحے یہ ہے کہ نی کریم مال اُٹھ نے فرمایا: علیک السلام نه کہویہ مُر دوں کا سلام ہے۔ جواب سلام کا افضل واکمل طریقہ میہ ے كدكما جائے: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جواب عل" واو" لائے اور اگر اے حذف کرے تو جائز ہے اور انعنل طریقے کا تارک ہوگا۔ اور وعليكم السلام بإعليكم السلام يراكفا كري توكافي ب\_اكرسلام كنے والے نے سلام عليكم يا السلام عليكم كها اور جواب وي والے نے ای کی مثل سلام علبکم یاالسلام علبکم کہا تو یہ جواب ہے

سلام اور جوابِ سلام میں و برکاته کے بعدو مغفرته وغیرہ کا اضافہ خلافِ سنت اور ناجائز ہے

ا ..... عا كشه ونالغيما سے روايت ہے كه:

وأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ! هَٰذَا جِبُرَئِيلُ يُقُرِأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَذَهَبَتُ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَذَهَبَتُ تَزِيْدُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِلَى هٰذَا انْتَهَى السَّلَامُ ، فَقَالَ: ﴿ رَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ ﴾ ٥. الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ آهُلَ الْبَيْتِ ﴾ ٥.

(صحیح بحاری: 3045 اور صحیح مسلم: 2447 میں بیردوایت مخفرا آئی ہے)

"رسول الله مَا لَيْتُوْمَ نے اس سے فرمایا: یہ جبر مل عَلَيْنَا ہے تحقیم سلام کہتا ہے،
میں نے کہا: وعلیہ السلام ورحمۃ الله و برکاته (اس پر سلامتی اور الله کی رحمت
اور برکات ہوں) عاکثہ وظافی اس پر مزید اضافہ کرنے گئی، رسول الله مَا لَیْتُومِ اس پر مزید اضافہ کرنے گئی، رسول الله مَا لَیْتُومِ اس پر مزید اضافہ کرنے گئی، رسول الله مَا لَیْتُومِ اس نے فرمایا: سلام کی حد (انتقاء) یہاں تک ہے، پھر آپ مَا لَیْتُومِ نے پڑھا:

﴿ الله کی رحمت اور برکات تم پر ہوں اے اہل بیت! ﴾ ۔''

اس کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام رحال ثقہ ہیں (التقریب) اور بخاری کے ر

اس کی سند سیح ہے اور اس کے تمام رجال ثقد ہیں (التقریب) اور بخاری کے رجال ہیں۔ امام طبرانی براشد نے اسے اپنی المجم الاوسط: 786 میں روایت کیا ہے۔ علامہ بیٹی براشہ نے مجمع الزوائد: 28/8 میں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

قُلتُ هُوَ فِي الصَّحِيْحِ بِاخْتِصَارٍ.

#### 45 45 PX

(رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح)

''میں کہتا ہوں میلیج میں مختصر ہے۔''

#### 2....عمران بن حصین زنائنیز ہے روایت ہے کہ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَ آخُرُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ. فَقَالَ: «عِشُرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخُرُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ. فَقَالَ: «عِشُرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخُرُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ. فَقَالَ: «ثَلَاثُونَ» (صحيع: سن أبي دارد:5195)

''ایک آدی نی کریم منگیریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیم، آپ منگیریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: السلام علیم، آپ منگیریم کی اور اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ مختص بیٹھ گیا تو نی کریم منگیریم نے فرمایا:''(اس کے لیے) دس نیکیاں ہیں،'' پھر ایک ووسرا آدی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمۃ اللہ، آپ منگیریم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھروہ بیٹے گیا تو آپ منگیریم نے فرمایا:''(اس کے لیے) ہیں نیکیاں ہیں،'' پھر ایک اور آدی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمۃ اللہ نیکیاں ہیں،'' بھر ایک اور آدی آیا اور اس نے کہا: السلام علیم ورحمۃ اللہ

### 45 MARCH STEERS 34 GAS

وبرکاند ، آپ الل ف اس کے سلام کا جواب دیا ، کی وہ بیٹ کیا تو آپ اللہ فرمایا:"(اس کے لیے) تمی نیکیاں ہیں۔"

4.....امام مالک برافضہ نے موطأ میں جید سند کے ساتھ تھ بن عمرو بن عطاء سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں.

كُنْتُ جَالِسًا مِنْدُ مَبْدِاللَّهِ بُن مَبَّاس، فَدَخَلَ مَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الْيَمَن ، فَقَالَ: السَّلَامُ مَلَيُّكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ \_ ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَٰلِكَ \_ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: \_ وَهُوَ يَوْمَئِذِ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ \_ مَنْ هٰذَا؟ قَالُواْ: هٰذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ ، فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ ، قَالَ: فَقَالَ أَبُنُ حَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ (موطاللامام مالك: 357/6) " مل عبدالله بن عباس برا على على مينا موا تماكرآب ك إلى يمن س ایک بندہ آیا اوراس نے کہا: السلام ملیم ورحمة الله دیکات گراس کے ساتھ اس نے کھے اور اضافہ کر دیا۔ این مہاس فاللہ نے۔ جو ان دوں بیعالی سے محروم ہو محے تھے۔ کہا: برکون ہے؟ لوگوں نے کہا: بدوہ مینی باشمہ ہے جوآپ کے ایس آتا رہتا ہے، چانچہ لوگوں نے آپ کواس کی پیچان کرادی ، جمد بن حرو كتي بي كدائن عباس فالها في المام كى الجاه يركت مك بهد" ای روایت کوامام بیلی برفضہ نے شعب الا ہمان بھی مجی روایت کیا ہے، جس کے

الغاظ يه يَلِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَطَاءِ: بَيْنَا أَنَا مِنْدَ ابْنِ عَبَاسٍ، وَمِنْدَهُ

ابُنُهُ فَجَاءَهُ سَآ ثُلُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضُوانُهُ ، وَعَدَّدَ مِنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَا هٰذَا السَّلَامُ؟ وَ غَضِبَ حَنَّى احْمَرَّتْ وَجُنْتَاهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ عَلَيٌّ: يَا أَبْنَاهُ: إِنَّهُ سَآئِلٌ مِّنَ السُّؤَالِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ السَّلَامَ حَدًّا، وَيَنْهَى عَمَّا وَرَآءَ ذَٰلكَ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ انَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾ ثُمَّ انْتَهَى (شعب الإيمان للبيهتي: 456/6) '' محمد بن عمرو بن عطاء والله كہتے ہيں كه ميں ابن عباس خان كے ياس بيضا تھا اور آپ رہائنے کے پاس آپ کا بیٹا بھی تھا، تو ایک سائل آیا اور آپ کو سلام كيا اوركها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه اوراس كواس ے شار کیا۔ تو ابن عباس خانیز نے کہا: یہ کیسا سلام ہے؟ اور غصے ہو گئے یہاں تك كرآب كا چروسرخ موكيا، بحرآب كے بينے على في آب سے كها: اباجان! ي خض مسلد يو حض والا بآب نے كہا: بشك الله تعالى نے سلام كى ايك حد مقرر کر دی ہے اور اس سے زائد سے منع فرمایا ہے ۔ پھر آپ نے یہ آیت يرهى ﴿الله تعالى كى رحمت أور بركات تم ير بين اس ابل بيت ، ب شك الله

> تعریف کیا ہوا، بزرگی والا ہے ﴾. [هود: 37] پھرآپ نے بس کیا۔" 5.....ای طرح کی روایت عمر بن خطاب زمان ہے بھی آئی ہے۔

زہرہ بن معبد براللہ کہتے ہیں کہ عمر فائن نے فرمایا: انْتَهَى السّلامُ إِلَى وَبَرَكَاتُهُ. سلام كى انتها وبركات پر ہے۔ حافظ ابن حجر برالله فرماتے ہیں: اس كے رجال ثقتہ میں۔ (منع الباری: 6/11) 8878)

6 ....امام بيهي والله في مصله في الايمان من روايت ذكركى بك.

#### سلام شاهر المحروق المح

أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعُفِرَتُهُ فَانْتَهَرَهُ ابُنُ عُمَرَ وَقَالَ: حَسُبُكَ إِذَا النَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ: حَسُبُكَ إِذَا النَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَدُ.

(شعب الإيمان للبيهقي:456/6: 8880)

''ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر بنائیم کوسلام کیا اور کہا: السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت، تو ابن عمر بنائیم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا: تیرے لیے کافی ہے کہ جب تو و برکاتہ تک پہنچ، جواللہ تعالی نے کہا ہے۔''

ابن عمر نَوْتُهُ كَ مرادسورة طودكي آيت:74 ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ ہے۔

ابن عمر وفاقی کارے میں ای طرح کی حدیث مصنف عبدالرزاق: 390/10 میں اور دوسری حدیث موطاً: 359/2 میں بھی آئی ہے۔

ندکورہ دلائل سے یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے کہ سلام اور جواب سلام کی آخری حداور انتھاء و برکاتہ ہے اور اس پر اضافہ کرنا خلاف سنت ہے اور مشروط نہیں ہے۔

ندکورہ دلائل کے علاوہ اس مسئلہ کی دیگر مؤیدات اور شواہد بھی ہیں۔تشہد میں سلام کے الفاظ بھی وبر کاننہ برختم ہوتے ہیں اور صحابہ کے ہاں یہی معروف تھا۔

ابومسعود الانصاري فالنفظ روايت كرتے مين:

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَمِرُ نَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ ، أَمَّا السَّلَامُ فَقَدُ عَرَّ فُنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ..... إلغ ، (صحيع: سن سابى:1286) "" في مَنْ فَيْلُ سے كِها حميا كه جميس آپ پر دروو وسلام كنے حكم ويا حميا ہے، سلام

تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ آپ پر درود کس طرح پڑھیں .....الخ ۔'' اور وہ معلوم ومعروف سلام و بر کاتہ یر ہی ختم ہوتا ہے۔

اور دو محمد الله بن مسعود خالفهٔ ،عبدالله بن عباس خالفهٔ اور دیگر صحابه کرام کے تشهدات میں

اس سلام **کا اختیام وبرکانه پر ہے۔** (صحبح مسلم مع شرح النووی: 872)

اس کے علاوہ نماز سے نگلنے کے سلام کے عام الفاظ جو احادیث صحیحہ کثیرہ سے ٹابت ہیں۔ وہ ورحمۃ اللہ تک ہیں جبکہ بعض صحیح احادیث میں وبر کاتہ بھی ٹابت ہے، یعنی سلام نماز کی انتھا بھی و برکاتہ تک ہی ٹابت ہے۔اس سے زیادہ نہیں۔

علقمه بن واكل برافعير اين والديروايت كرتے ميں كه:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ. (سنن ابي داود:150/1، صحيح ابن خزيمه:359/1)

'' میں نے نبی مُلَاثِیَّا کے ساتھ نماز پڑھی آپ دائیں طرف السلام علیم ورحمة الله و برکانه کے الفاظ سے سلام کھیرتے تھے۔''

جبکہ ابن خزیمہ میں دونوں طرف انبی الفاظ کے ساتھ سلام کہنا ثابت ہے۔

(صحيح ابن خزيمه:1/260،259)

امام بيه قى برالله في خصب الايمان من زهره بن معبدكى روايت ذكركى ہے: عَنْ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ. فَقَالَ عُرُوَةً: مَا تَرَكَ لَنَا فَضُلاً إِنَّ السَّلامُ انْتَهَى إِلَى بَرَكَاتُهُ.

(شعب الإيمان للبيهني:6/510: 9096)

''عروہ بن زبیر کوایک آ دمی نے سلام کیا اور کہا: السلام علیکم ورحمة الله و بر کات

### \$ 50 B \$

تو عروہ نے کہا اس نے ہمارے لیے کوئی فضیلت نہیں چھوڑی ۔ بے شک سلام کی انتھاء برکاتہ تک ہے۔''

جملہ بالا دلائل سے سلام اور جوانبِ سلام میں دبر کانہ کے بعد زیادت کاممنوع ہونا ثانبت ہوا اور یمی نبی مَثَاثِیْنَم کا طریقہ اور سرت ہے۔

جيبا كه حافظ ابن قيم مِللته نے فرمايا:

وَكَانَ هَدُبُهُ عِيدًا الْبَهَاءَ السَّلَامِ إِلَى وَبَرَّكَانُهُ. (زاد المعاد: 417/2)

اور جن مرفوع احادیث میں وبرکاتہ پر زیادت دارد ہے تو وہ احادیث ثابت نہیں اس کی تفصیل ہے کے دبرکاتہ پراضافہ چنداحادیث میں آیا ہے:

1..... يبلى حديث بهل بن معاذ بن انس الجهن زائية كى مرفوع حديث ب جے ابوداود والله

نے عمران بن حصین خالفہ کی حدیث کے بعد ذکر کیا ہے:

حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُويَدِ الرَّمَلِيُ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي مَرْبَمَ ، قَالَ: أَخْبَرَ نِي ابُو مَرْحُوم ، عَنُ أَطُنُ أَنِّي سَمِعْتُ نَافعَ بُنَ بَزِيدَ، قَالَ: أَخْبرَ نِي ابُو مَرْحُوم ، عَنُ أَلِيهِ ، عَنِ النَّبِي عَنَى أَبُو مَرْحُوم ، عَنُ مَعْاذِ بُنِ أَنس ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي عَنَى أَبُو وَبَرَكَانَهُ وَمَعْفَاهُ ، زَادَ: ثُمُ أَنّٰى آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَمَعْفَرَتُهُ ، وَمَعْفِرَتُهُ ، فَقَالَ: أَرْبَعُونَ قَالَ: هَكُذَا تَكُونُ الْفَضَا ثِلُ » (سن ابي داود: 1965) نقالَ: هَكُذَا تَكُونُ الْفَضَا ثِلُ » (سن ابي داود: 1965) نقالَ: هَكُذَا تَكُونُ الْفَضَا ثِلُ » (مِن اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَمَعْمِل ابن اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْكُم وَمَ عَلَيْكُم وَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم وَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### سلام المحاصد ا

یہ اضافہ کیا: پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ ومغفرتہ، تو آپ منگون نے فرمایا: (اس کے لیے) چالیس نیکیاں ہیں''اور فرمایا:'' فضائل اس طرح حاصل ہوتے ہیں۔''

یہ حدیث ضعیف ہے۔ کونکہ اس کی سند میں ابو مرحوم راوی ہے جس کا نام عبدالرحیم بن میمون ہے کی بن معین مرافقہ نے اس کوضعیف کہا ہے اور ابو حاتم کہتے ہیں: یکٹ کیڈ کیڈ و کا یکٹ بیم ، اس کی حدیث کمی جائے گی اور اس کے ساتھ دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ (میزان الإعتدال للذهبی: 5037)

د کتور بشارعوا دمعروف نے کہا:

ضَعِيفٌ يُعتبرُ بِهِ (تحرير تقريب التهذيب:359/2)

دوسرا راوی سہل بن معاذ ہے۔ اس کو بھی کیلیٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے آگر چہ ابن حبان نے اُسے نقات میں ذکر کیا ہے۔ (میزان الاعتدال للذهبی: 3592)

وكتور بثارعواد نے فرمایا: ضَعِیُفٌ . (تحریر تفریب النهذیب:89/2)

شیخ البانی پرانشہ نے اس مدیث کے بارے میں کہا کہ ضَعِیْفُ الْبِاسْنَادِہے۔ (ضعیف: سنن أبی داود:1112)

علامرابن معلم نے کہا: ضعیف حدیث ہے اورمشہور امر کے خلاف ہے۔ (الآداب الشرعية: 382/2)

حافظ ابن حجر برانشہ نے تقریب میں عبدالرجیم بن میمون کو صَدوق اور بہل بن معاذ کر لا بأس به کہنے کے باوجوداس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ (فنح الباری:8/11)

حافظ ابن قیم رَانشہ نے اس حدیث کے بارے میں فر مایا:

#### 52 PARTIES PARTIES

(وَلَا يَثُبُتُ هَٰذَا الْحَدِيثُ؛ فَإِنَّ لَهُ ثَلَاثَ عِلَلٍ: إِحُدَاهَا: أَنَّهُ مِنُ رِوَايَةٍ أَبِى مَرُحُومٍ عَبُدِالرَّحِيْمِ بُنِ مَيْمُون، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. اَلثَّانِيَةُ: أَنَّ فِيهِ أَيْضًا كَذَٰلِكَ. اَلثَّالِثَةُ: أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ فِيهِ أَيْضًا سَهُلَ بُنَ مُعَاذٍ وَهُوَ أَيْضًا كَذَٰلِكَ. اَلثَّالِثَةُ: أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ فِيهِ أَيْضًا سَهُلَ بُنَ مُعَاذٍ وَهُوَ أَيْضًا كَذَٰلِكَ. اَلثَّالِثَةُ: أَنَّ سَعِيْدَ بُنَ أَيْمُ مَرْيَمَ أَحَدَ رُوَاتِهِ لَمُ يَجْزِمُ بِالرِّوَايَةِ بَلُ قَالَ: أَظُنَّ أَنِّي بَنَ يَرِيدًا وَالله المعاد:417،418/2)

'' یہ حدیث ثابت نہیں اس لیے کہ اس میں تین علتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ابوم حوم عبدالرحیم بن میمون کی روایت ہے ہواراس کے ساتھ دلیل نہیں کیڑی جاتی ۔ دوسری علت یہ ہے کہ اس میں بہل بن معاذ ہے اور وہ بھی اس طرح ہے۔ تیسری علبت یہ ہے کہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سعید بن ابی مریم نے روایت میں جزم نہیں کیا ہے بلکہ کہا: میرا گمان ہے کہ میں نے نافع بن یزید سے سا۔''

بعض حفرات نے اس آخری علت کا یہ جواب دیا ہے کہ'' امام طبرانی مِرافیہ نے المعجمہ الکیری 182/20 میں سعید بن الی مریم سے اسے شک کے بغیر ہی ذکر کیا ہے۔''

لیکن المجم الکبیر کی طرف مراجعت کرنے سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن قیم مراتشہ کا اعتراض برقرار ہے کیونکہ الکبیر میں سعید بن الی مریم نے نافع بن یزید سے جس حدیث کوشک و تر دد کے بغیر روایت کیا ہاں میں" ومغفرت ''کے الفاظ نہیں ہیں لہذا وہ مفید مطلب نہیں۔ حدیث بمع سنداس طرح ہے:

حَدَّثَنَا بَحْبَى بُنُ آَيُوبَ الْعَلَافُ الْمِضْرِى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِيُ مَرُبَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْخُومٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنْسٍ عَنُ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا جَآءً إِلَى مَجُلِسٍ وَفِيْهَا النَّبِيُ ﷺ mky State Harage

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، فَرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ: «عَشُرُ حَسَنَاتٍ» ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ: «عِشُرُونَ» ثُمَّ أَتْى آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ «أَرْبُعُونَ» وَقَالَ: «هَكَذَا يَكُونُ الْفَضُلُ».

(المعجم الكبير للطبراني:182/2، 390).

"ایک آدی ایک مجلس میں، جس میں نبی کریم منافیظ مجی تشریف فرما ہے، آیا اور کہا: السلام علیم تو آپ منافیظ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اس کے لیے دس نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور کہا: السلام علیم ورحمۃ الله ورحمۃ ا

اس صدیت میں و معفر ته کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دوسری صحیح احادیث کی طرح وہر کاته تک بی سلام کے الفاظ ذکر ہیں، لبذا اس سے ذکورہ اعتراض کو دفع نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس سے ذکورہ ہ اعتراض مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ جس روایت میں تر دد وشک نہیں بلکہ جزم ہاس میں سلام کے الفاظ وہر کاته تک ہیں اور جس میں شک وعدم جزم ہاس میں و معفر ته کا اضافہ ہے جو کہ درست نہیں ۔ پس اگر طبرانی کی روایت (جو کہ درست نہیں ۔ پس اگر طبرانی کی روایت (جو کہ درحقیقت وہ بھی ضعیف ہے) کے راوی بقول بعض کے حسن درجے کے مان بھی لیے جائیں تو بھر طبرانی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی اس لیے کہ اس کی روایت میں شک و تر دنہیں اور دوسری صحیح احادیث کے موافق ہے جبر ابوداود کی روایت میں شک و تر دد ہے اور عی احادیث کے عالف ہے اور طبرانی کی روایت میں دوسری صحیح

روایات کی طرح نَلْثُوْنَ کے بجائے أَرْبَعُونَ ہے تو بدروایت اولاً توضعف ہے اور اگر بالفرض حن ہے تو پھر بیزیادتی شاذ ہے اور یا بید کہ جو تطبق یا ترجیح ایمان کے شعبوں کے متعلق بضع و سبعون اور بضع و ستون اور ای طرح با جماعت نماز کے بارے میں خمس و عشر و ن اور سبع و عشر و ن کے اندر د کی جاتی ہے وہ یہاں بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔

خلاصہ بیر کہ ابوداود کی ندکورہ روایت ضعیف ہے اور مغفر ته کا اضافہ درست نہیں ہے ۔ یاد رہے کہ اس حدیث کو زاد المعاد کے محقق شیخ شعیب الارنوؤط اور عبدالقادر الله الارنوؤط نے بھی ضعیف کہا ہے۔ (هامش زاد المعاد: 417/2)

2.....ایک اور صدیث جواس کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ انس بھاتھ کی ہے:

کَانَ رَجُلُ یَمُرُ بِالنَّبِیِ ﷺ یَرُعِیُ دَوَ آبَ أَصُحَابِهِ فَیَقُولُ: السَّلَامُ
عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللهِ ، فَیَقُولُ النَّبِی ﷺ وَعَلَیْكَ السَّلَامُ وَرَحُمَةُ
الله وَبَرَكَاتُهُ، وَمَغُفَرَتُهُ ، وَرضُوانُهُ ..... الحدیث.

(عمل اليوم والليلة لابن السنى: 234)

''ایک آدمی نبی کریم مُنَّاتِیْنَم کے پاس آیا کرتا تھا۔ جواپنے مالکوں کے لیے چو پائے چراتا تھا۔ وہ کہتا: السلام علیک یا رسول اللہ! تو نبی مُنَّاتِیْنَم جواب میں کہتے: وعلیک السلام ورحمة اللہ و برکانہ ومغفرته ورضوانہ .....۔''

یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں بقیہ بن الولید ہے جس کے بارے میں حافظ نے تقریب میں کہا ہے: صَدُوُقٌ کَشِیْرُ التَّدْلِیْسِ عَنِ الضَّعَفَآءِ. صدوق ہے ضعفاء سے تدلیس زیادہ کرتا ہے۔ دوسرا راوی یوسف بن الی کثیر ہے۔ وہ مجبول ہے جیہا کہ تقریب میں ہے اور اس کا شِخ نوح بن ذکوان وہ بھی ضعیف ہے۔ اور

المام ابن حبان والنير في كها: "منكر الحديث جدًا" بـ

طافظ ابن قيم مِالله في كَها: هُو أَضْعَفُ مِنَ الْحَدِيْثِ السَّابِقِ. يه بِهلَ صديث سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ (زاد المعاد: 418/2)

ا مام نووی برات بنے الاذ کار میں فرمایا: إِسْنَادُهُ ضَعِیْفٌ. اس کی سند ضعیف ہے۔ (الأذ كار للنووى: 209)

حافظ ابن حجر برالله في فرمايا: إِسْنَادُهُ وَاهِ . وابى سند بـــــ ( ننح البارى: 8/11) لهذا اس سے مغفرته ياد ضوانه كا اضافه سلام ميں ثابت نہيں ہوسكتا ــ

3....ایک اور حدیث میں جواس بارے میں پیش کی جاتی ہے اور بعض حضرات نے اپنے موقف کے اثبات میں پیش کردہ حدیث کے لیے بطور قوی شاہد کے ذکر کیا ہے وہ زید بن ارقم خالفت کی حدیث ہے جے امام بخاری ڈرافشے نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔

قَالَ مُحَمَّدُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِبُمُ بُنُ الْمُخْتَارِ، عَنُ شُعْبَةَ عَنْ هَارُوْنَ بُنِ سَعْد، عَنُ ثَمَامَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْنَا قُلْنَا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفَرَتُهُ. (الناريخ الكبر:330/1)

" زید بن ارقم بنالله کہتے ہیں کہ جب نبی مَنْ اللَّهُ الله میں سلام کہتے تو ہم جواب میں کہتے : واب میں کہتے : واب میں کہتے : واب الله ورحمة الله و بر کاته ومغفر ته۔ "

یدانتهائی ضعیف سند ہے اور اس کی علت امام بخاری براللہ کے شخ ہیں جو کہ ابن حمید ہیں، ابوزرعہ کہتے ہیں: تَرَکَهُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ. محمد بن اساعیل نے اُسے چھوڑ دیا تھا۔

#### \$6 \$\$\frac{1}{2}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{56}\tag{5

امام نسائی رطیعید نے کہا: کذاب ہے اور ایک دفعہ کہا: ثقة نہیں۔ ابن خراش نے کہا: الله کی قتم! میر جموث بولتا تھا۔ (تهذیب النهذیب: 127/9)

ما فظ ابن حجر مالس نے كها حافظ ضَعِيفٌ.

امام ابن معین برانشہ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ (النفریب) اور ای حدیث کو امام بیمتی برافشہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے اور انھوں نے تصریح کی ہے کہ سند میں محمد راوی وہ ابن حمید ہے۔

(شعب الإيمان للبيهقي:6/45: 8881)

حافظ ابن حجر براتشہ نے بہتی کی سند کوضعیف کہا ہے۔

#### فائده:

شخ البانی برالفیہ نے اس حدیث کی تھجے کے بارے میں سلسلہ صیحہ جلد نمبر 3 کے مقد مہ میں ایک طویل کلام کیا ہے اس بنا پر کہ سند میں '' محد'' راوی ابن سعید الانصاری الاصبانی ہے ، لیکن شخخ البانی برالفیہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بقینی بنیاد نہیں بلکہ انھوں نے بعض باتوں کو قرائن خیال کر کے ترجیح دی ہے ۔ لیکن ثابت یہی ہے کہ محمہ وہ ابن حمید بی ہے جیسا کہ امام بیجی برالفیہ نے تصریح کی ہے ۔ امام بیجی برالفیہ اور امام بیجی برالفیہ نے تصریح کی ہے ۔ امام بیجی برالفیہ اور امام بخاری برالفیہ دونوں کی حدیث کا مخرج ایک بی ہے۔ وونوں نے محمہ سے روایت کیا اور بخار کی برالفیہ نے مہمل جھوڑ ا ہے اور امام بیجی برالفیہ نے کہا:

مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هَارُوْنَ بُنِ سَعُدٍ عَنْ ثُمَامَةً بُنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ.

یعنی امام بخاری براللہ اورامام بیملی مراللہ کی سندایک جیسی ہے حتی کہ صنے احمل بھی مختلف نہیں ہوئے ہیں۔ جبکہ تہذیب الکمال اور العہذیب کے اندر ابراہیم بن المخارک

ترجمه میں لکھاہے:

"ابن عدى نے كہا: مَا أَقَلَ مَنْ يَرُوى عَنْهُ غَيْرُ ابْنِ حُمَيْدِ. ابن ميد كسوا بہت بى كم لوگ اس سے روايت كرتے ہيں۔ يعنی محمد بن ميد بى اس سے دوسروں كى نبت زيادہ روايت كرتا ہے۔ يكیٰ بن معين نے ابراہيم بن المخار كے بارے ميں كہا: يُتَقَى حَدِيثُهُ مِنْ دِوَايَةِ ابْنِ حُمَيْدِ عَنْهُ (اس كى ان احادیث سے بچا جائے جواس نے ابن محمد سے روايت كى ہوں) ـ " (تهذب الكمال: 237 ، تهذب التهذب: 288)

**عافظ براتشه نے اے صَدُوقٌ ضَعِيْفُ الْحِفْظِ كَهَا بِ- (ت**قريب التهذيب: 247)

درج بالاتفصیل سے یہ باتیں بھے میں آتی ہیں کہ ابراہیم بن الحقار سے اکثر محمد بن محمد بن محمد بن معید الاصبانی یا دوسرے رواۃ بہت کم ۔ امام بخاری برالشہ نے حدیث کے راوی کومہمل جھوڑا ہے یعنی باپ یا نسبت کا ذکر نہیں کیا جبکہ امام بہتی براللہ نے ای حدیث میں اور ای سند میں باپ کا ذکر کیا ہے بلکہ امام طبرانی براللہ نے ای حدیث میں اور ای سند میں باپ کا ذکر کیا ہے بلکہ امام طبرانی براللہ نے ایک حدیث میں اور کیا ہے اور زید بن ارقم راوی نے انکیر کے اندر ای حدیث کو ذکر کیا ہے اور زید بن ارقم راوی

ہیں۔اس میں بھی محمد بن حمید الرازي كى تصريح ہے۔سنداس طرح ہے:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْذَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بُنِ سِنَانِ الْوَاسِطِیُّ قَالًا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِبُمُ بْنُ الْوَاسِطِیُّ قَالًا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِبُمُ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ هَارُونَ بُنِ شُعْدِ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةً عَنْ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ هَارُونَ بُنِ شُعْدِ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةً عَنْ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هَارُونَ بُنِ شُعْدِ عَنْ ثُمَامَةَ بُنِ عُقْبَةً عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ النَّبِي اللهِ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلُوةِ قُلْنَا: وَعَلَيْكُمُ السَّلُامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

(المعجم الكبير للطبراني: 5015: 5015)

### \$ 58 **\( \)** \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)

وہی سند ہے اور محمد بن حمید الرازی کی تصریح ہے اس کے علاوہ اس میں من الصلاۃ کا اضافہ ہے جبکہ وہ ومغفرتہ کے الفاظ نہیں بلکہ سلام کی انتہا و برکاتہ پر ہے۔ اس سے مذکورہ روایت کے اندراضطراب واختلاف کا بھی پتہ چلتا ہے۔

البذا جو ابہام امام بخاری برالله کی روایت میں'' محمد'' راوی کے بارے میں موجود تھا وہ ان دلائل سے رفع ہوگیا۔ وَ الْحَمْدُ لِللهِ . اور ثابت ہوگیا کہ امام بخاری برالله کی روایت میں'' محمد'' ابن حمید ہی ہے جو کہ ضعیف ہے بلکہ اسے کذاب اور جھوٹا کہا گیا ہے تو ایسے راوی کی حدیث کس طرح'' تو ی شاہد'' بن علق ہے؟! یہ تو سرے سے شاہد ہی بنیس بن علق ۔

#### فائده:

شیخ البانی رافشہ کا موقف یہ ہے کہ ابتداء سلام میں و مغفر ته کا اضافہ جائز نہیں تاہم جواب سلام میں اس اضافہ جائز نہیں تاہم جواب سلام میں اس اضافے کے قائل ہیں۔ (سلسلة الأحادیث الصحیحة: 1449)

یعنی وہ ابتداء سلام اور جواب سلام میں فرق کرتے ہیں تو اس لحاظ ہے اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تب بھی ابتداء سلام میں ومغفرتہ کے اضافے کے لیے شاہر نہیں بن سکتی تھی۔

حاصل کلام یہ کہ سلام و جواب سلام یں ومغفرتہ وغیرہ کے اضافے کے جواز کے بارے میں یہ چند دلائل ذکر کئے جاتے ہیں جن کا حال ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک ردایت بھی قابل جمت اور سجح نہیں جبکہ دوسری طرف سلام اور جواب سلام کا''وبرکاتہ'' پر انتہاء اور اس پر اضافے کے عدم جواز کے بارے میں صحح روایات سامنے آگئیں، لہذا مسلم یہ بارے میں صحح روایات سامنے آگئیں، لہذا مسلم یہ بابت اور جواب دونوں صورتوں میں آخری حد وبر کاته ہے اور اس پر اضافہ نہ سنت سے ثابت اور نہ بی مشروع ہے۔

#### % mkg % 60 85% (62 85%)

## سلام میں الفاظ منصوصہ کی پیروی ضروری ہے

1..... جابر بن سلیم ہلائیں فرماتے ہیں

أَتَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى. قُلُ: وَلَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى. قُلُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ ».

(سن أبي داود:5209، حامع ترمذي: 2877، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1403) "ميس رسول الله طُلِيَّتِم كَل خدمت ميس حاضر بوا اور كبا: عليك السلام يار سول الله! آپ طُلِيَّم ن فرمايا: عليك السلام مت كبو، اس ليے كم عليك السلام مُر دول كاسلام بے، تم السلام عليك كبو."

اسے مُر دوں کا سلام زمانۂ جالمیت کے اعتبار سے فر مایا ہے ، ورنہ اسلام میں تو رندہ کے لیے السلام علیکم ہی ہے، جب کہ قبرستان میں مُر دوں کے لیے دعا کرتے وقت بھی یہی الفاظ وارد ہیں۔

السلام علیک اور علیک السلام میں معنی کے لحاظ سے بنیادی فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ السلام علیک نبی کریم مُؤاثیر کے تعلیم کردہ الفاظ ہیں جب کہ علیک السلام نہیں۔ بلکہ یہ جاہلیت کے لوگ مردوں کے لیے استعال کرتے تھے۔ بنابرین نبی کریم مُؤاثیر کے نے استعال کرتے تھے۔ بنابرین نبی کریم مُؤاثیر کے نے استعال کرتے تھے۔ بنابرین نبی کریم مُؤاثیر کے نے استعال کرتے تھے۔ بنابرین نبی کریم مُؤاثیر کے لیے استعال کرتے تھے۔ بنابرین نبی کریم مُؤاثیر کے اللہ کے اللہ کا تعلیم دی۔

2..... براء بن عازب بڑائیؤ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا: '' جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو اس طرح وضو کر وجس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھراپنی دائمیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور بیدد عا پڑھو: K. SHOWER HARMOND BOOK OF THE PARTY OF THE P

«اَللّٰهُمْ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ ، وَفَوْضُتُ أَمْرِى إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ ، رَخُبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلُجَاً وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا طَهْرِى إِلَيْكَ ، رَخُبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلُجَاً وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُثَنَّ مُثَ مُثَ مَتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَاجْعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ ، فَقُلْتُ مُثَ مُثَ مُثَ مُثَ مَنْ وَبِرَسُولِكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا: وَبِنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا: وَبِنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا: وَبِنَبِيْكَ الّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا: وَبِنَبِيْكَ الّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا: وَبِنَبِيْكَ الّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا: وَبِنَبِيْكَ اللّذِى أَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا: وَبِنَبِيْكَ اللّذِى أَرْسَلْتَ،

''اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کردیا اور اپنا معاملہ تجھے سونب دیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی (یہ سب پچھ) رغبت ، شوق سے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا، تیرے سواکوئی نہ پناہ گاہ ہے اور نہ مقام نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل فر مایا اور تیرے اس نبی پر بھی جسے تو نے (ہماری طرف) بھیجا۔ اگرتم اس رات فوت ہوئے تو مسلمان ہوتے ہوئے فوت ہوئے تو مسلمان ہوتے ہوئے فوت ہوئے اور ان کو اپنے آخری کلمات بناؤ۔ میں نے کہا: میں تو وَبِرَسُولِكَ الَّذِی أَرْسَلُتَ یاد کرتا ہوں ( بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے یہ کام نبی ناڈ کے سامنے دھوائے جب میں نے وَبِرَسُولِكَ بِرُها) تو آپ نے فرمایا نبیس، وَبِنَبِیكَ الَّذِی أَرْسَلُتَ پڑھو۔''

اس سے روز روشن کی طرح ہے بات ثابت ہوتی ہے کہ الفاظ شرعیہ میں اپنی طرف سے اضافہ اور روشن کی طرح ہے۔ رسول سے اضافہ اور رو بدل کرنا جائز نہیں بلکہ اس میں نص ہی کی اتباع ضروری ہے۔ رسول اور نبی میں عام علاء کے نزویک ترادف ہے۔ یا بعض کے نزدیک رسول خاص ہے بعنی معنی میں نبی سے اعلی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی نگاٹی ہے اس محالی کو اس طرح معنی میں نبی سے اعلی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی نگاٹی ہے اس محالی کو اس طرح معنی کی اجازت نہ دی۔

### CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

3..... نافع مِرائلہ کہتے ہیں کہ ایک مخص نے ابن عمر بڑھیا کے پہلو میں چھینک ماری۔اس نے کہا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَمَنَا مَعْدَا ، عَلَمَنَا رَسُولُ الله عَلَى كُلَ حَالٍ .

(حسن: حامع ترمذي: 2738 قال الشيخ الألباني: وإسناده حيد)

ان نصوص سے یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے کہ الفاظ شرعیہ کی انباع ضروری ہے اوراس کے اندر کی بیشی جائز نہیں۔ لہذا سلام اور جواب سلام کے بھی انفاظ معتبر ہوں گے جو قربان وسنت سے ٹابت ہیں اور قرآن وسنت سے ٹابت شدہ الفاظ معتبر ہوں گے جو قربان وسنت سے ٹابت ہیں اور قرآن وسنت سے ٹابت شدہ الفاظ کے علاوہ کی بیشی والے الفاظ خلاف سنت اور ناجائز ہوں گے۔ اور اگر سلام کے الفاظ بالکلیہ ترک کر دیے جائیں اور ان کی جگہ دوسرے الفاظ ،عربی یادیگر زبانوں کے اضیار کیے جائیں تو وہ اسلام کا سلام نہیں ہوگا بلکہ وہ جا بلی طریقہ ملاقات ہوگا جو شریعت کو منظور نہیں ، لہذا الفاظ سلام کے اندرا بی طرف سے کی بیشی جائز نہیں۔ اسلامی سلام و بی ہے جو نبی کریم منظور نہیں کردہ ہے اور عربی میں ہے۔ اسلامی سلام و بی ہے جو نبی کریم منظور کی انعلیم کردہ ہے اور عربی میں ہے۔ بنابریں بجائے اس کے دوسرے الفاظ وکلمات خواہ وہ عربی زبان کے ہوں یا غیر بنابریں بجائے اس کے دوسرے الفاظ وکلمات خواہ وہ عربی زبان کے ہوں یا غیر

عربی زبان کے ان کا استعال جائز نہیں۔ ہاں اگر اسلامی سلام کے بعد علاقائی کلماتِ ملاقات بولے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی مخطور نہ ہونے کی صورت میں حرج نہیں۔

#### فائده:

علیک السلام کے الفاظ سے سلام کہنا جا کرنہیں کیکن اگر کسی نے لاعلمی کی وجہ سے
کہد دیا تو یہ محض متی جواب ہے جیسا کہ ترفدی کی فدکورہ حدیث میں رسول اللہ مَلَّائِیْلُمُ سے اس کا جواب دینا ثابت ہے۔ جابر بن سلیم ہنائشہ علیک السلام کے الفاظ کہنے والے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّائِیْلُمُ نے صحیح طریقہ سلام بتلانے کے بعد مجھے جواب دیا:
وعلیک ورحمۃ اللہ، وعلیک ورحمۃ اللہ، وعلیک ورحمۃ اللہ،

(حامع ترمذي:2721، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1403)

## سلام اور جوابِ سلام میں جہراور سنانا ضروری ہے

علامة قرطبى والله كهتم بين:

وَالسَّنَّةُ فِي السَّلَامِ وَالْجَوَابِ الْجَهُرُ. فَإِذَا رَدُّ الْمُسَلَّمُ (عَلَيْهِ)
أَسُمَعَ جَوَابَهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسُمِعِ الْمُسَلِّمُ لَمْ يَكُنُ جَوَابًا لَهُ ؛ أَلَّا
تَرَى أَنَّ الْمُسَلِّمَ إِذَا سَلَّمَ بِسَلَامٍ لَمْ يُسْمِعُهُ الْمُسَلَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنُ 
ذَٰلِكَ مِنْهُ سَلَامًا. فَكَذَٰلِكَ إِذَا أَجَابَ بِجَوَابٍ لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ فَلَبُسَ 
بِجَوَابٍ لَمْ يُسْمَعُ مِنْهُ فَلَبُسَ 
بِجَوَابٍ والحامِ لأحكام القراان:303/5)

اور سنت (طریقہ) سلام اور جواب میں جبر ہے۔ مسلم علیہ جواب سنائے اگر سلام کہنے والے کو نہ سنائے تو یہ اُس کی طرف سے جواب سبیں ہے۔ آپنہیں دیکھتے کہ اگر سلام کہنے والاسلام کے ادر مسلّم

علیه کو نه سنائے تو یہ اس کی طرف سے سلام نہیں ہے تو ای طرح وہ جواب سلام کہاور مسلِّم کونہ سنائے تو وہ بھی جواب نہیں ہے۔''
امام نو وی براشہ کتے ہیں:

آمام وول رحمة بهم أين أن يُسمع صَاحِبَهُ ، وَلَا يُجُزِنُهُ دُوْنَ وَأَقَلُ السَّلَامِ البِندَآءُ وَرَدُّا أَنْ يُسمع صَاحِبَهُ ، وَلَا يُجُزِنُهُ دُوْنَ ذُولَاكَ . (تحفة الأحوذي: 502/7 نقلاً عن شرح مسلم للنووى: 495،394/7)

ومسلام اور جواب سلام میں کم از کم درجہ بیہ ہے کہ متعلقہ مخص کو سنایا جائے اور اس سے کم سلام کافی نہیں۔''

عافظ ابن حجر برالله كتے ہيں:

لًا يكُفِي السَّلَامُ سِرًّا ، وَأَقَلُهُ أَنُ يُسْمَعَ فِي الْإِبْتِدَآءِ وَفِي الْجَوَابِ. (نتع البارى:19/11)

''سرّ ی ( آہتہ) سلام کافی نہیں اور سلام کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ابتدا اور جواب دونوں نے جائیں۔''

### دلائل:

1..... ابو ہریرہ فیاتنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافِیّا کم نے فرمایا:

«لَا تَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَٰى تُوْمِنُوا وَ لَا تُوْمِنُوا حَتَٰى تَحَابُوا اَوَلَا اَوْلَا اللَّهُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ».

(صحيح مسلم:54)

''تم جنت میں نہیں جاسکو گے جب تک مون نہ بنواور مون نہیں بنو گے جب تک مون نہ بنواور مون نہیں بنو گے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، کیا میں شخصیں وہ چیز بتاؤں جب تم اس پرعمل کروتو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں

سلام عام کرو۔"

حافظ ابن حجر مِلْف كہتے ہيں:

آلْإِفْشَآءُ الْإِظْهَارُ وَالْمُرَادُ نَشُرُ السَّلَامِ بَيْنَ النَّاسِ ؛ لِيُحْيُوا سُنَّتَهُ.

(فتح البارى:11/20)

''افشاءاظہار کو کہتے ہیں اور مقصداس ہے لوگوں کے درمیان سلام کو پھیلانا ہے تا کہ لوگ آپ مُناثِیْزُم کے طریقے کو زندہ کر دیں۔''

2 .... ثابت بن عبيد مراشه كمت بين:

أَتَيْتُ مَجُلِسًا فِيهِ عَبُدُاللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَال: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسُمعُ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ.

(صحيح الأدب المفرد:769)

'' میں ایک مجلس میں آیا جس میں عبداللہ بن عمر منافقہ تشریف فر ماتھ آپ نے فرمایا: جب تو سلام کرے تو اُسے سنا ( یعنی بلند آواز سے سلام کر ) بیشک بیسلام ایک مبارک پاکیزہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔''

3..... جهر کے بغیرسلام کا مقصد نہیں حاصل ہوتا، لہذا جہر ضروری ہے۔

4..... نبی کریم مُنَافِیْمُ اور صحابہ کرام بیٹی کتیب کا یمی طریقہ تھا کہ سلام اور جواب سلام میں جہر کرتے تھے۔

ان نصوص سے نابت ہوں سہ سلام اور جواب دونوں بلند آواز سے کہنا ضروری ہیں لیکن یہ بلند آواز (جہر) معتدل ہونہ کہ جہر مفرط ہو کہ سننے والا اس سے خوف، دقت اور تنظی محسوس کرے اور نہ بی اتنا پست اور آہتہ ہو کہ مسلّم علیه یا مُسلّم اسے ن بی نہ سکے۔

## الفاظ بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا

جابر مَنْ فَوْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ فَي مَايا:
لالا تُسَلِّمُوا تَسُلِيمَ الْيَهُودِ فَإِنَّ تَسُلِيمَهُمْ بِالرُّوُوسِ وَالا أَكُفِ
وَ الْإِشَارَةِ » (عمل اليوم والليلة للنساني: 340، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1783)
د يهود يوں كى طرح سلام نه كروان كا سلام سر، باتھ اور اشارے سے ہوتا
ہے۔''

علماء نے اس جیسی احادیث سے بید مسئلہ ٹابت کیا ہے کہ سر، ہاتھ یا جسم کے دوسرے اعضاء سے اشارہ کر کے الفاظ ہولے بغیر سلام کرنا یا جواب دینا جائز نہیں بلکہ یہود یوں اور مشکبرلوگوا ) کا کام ہے۔لیکن یادرہے کہ اس نہی سے نمازی ادر گونگامشٹیٰ ہے۔ بیٹن نمازی دوران نماز سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے گا (جس کی تفصیل ہے۔ بیٹن نمازی دوران نماز سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے گا (جس کی تفصیل آرہی ہے)

## گونگے کا سلام اور جواب

گونگا مخص سلام اور جواب ساام اشارے سے دے گا کیونکہ اشارہ گو نگے کے حق میں بہت سے احکام میں تلفظ کے قائم مقام ہے۔ (ویکھے الفقہ الإسلامی وادلتہ: 633/1) 46/7،503/3)

الله تعالیٰ کا ارشاوہ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴾ [البغرة: 2: 286] ''الله تعالىٰ كسى كومكلّف ( مجور ) نبيس كرتا كمراس كي طاقت كے مطابق \_''

﴿ فَا تَتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾. [التغابن: 64: 16. 16

''اور الله تعالیٰ سے ڈر وجتنی تمھاری طاقت ہے۔''

نی کریم تانیا نے فرمایا:

﴿ إِذًا أَمَرُ تُكُمُ بِأَمْرٍ ، فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

فَاجْتَنْبُوهُ ١٠٠ (صحيح بخارى:7288، صحيح مسلم:1337)

''جب میں شمصیں کسی کام کا حکم دوں تو اُسے کرو جتنا تم سے ہو سکے اور جس سے میں شمصیں منع کردل اس سے اجتناب کرو۔''

لہٰذا اگر گونگے نے اشارے سے سلام کیا تو وہ مستحق جواب ہے اور اگر اس نے اشارے سے جواب دیا تو اس نے اشارے سے جواب ساقط ہو گیا۔ ویکھئے (الأذ كار للنووی 212، الآداب النسرعية 400/1)

اورای طرح جو محف اتنا دور ہے کہ الفاظ سلام نہیں س سکتا یا قریب ہے کیکن کسی رکاوٹ اور مانع کی وجہ سے الفاظ سلام نہیں س سکتا لیکن ایک دوسرے کو دکھ سکتے ہیں یا بہرا ہے تو اُسے اشارے سے سلام کیا جائے گا اور ساتھ الفاظ سلام بھی بولے جا کیں گے۔

حافظ ابن حجر برالله كتبح بين:

ُ وَكَذَا مَنُ كَانَ بَعِيْدًا بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ التَّسْلِيْمَ يَجُوُزُ السَّلَامُ عَلَيْهِ إِشَارَةً وَيَتَلَقَّظُ مَعَ ذٰلِكَ بِالسَّلَامِ. (نتح البارى:19/11)

''ای طرح جو خص اتنا دور ہے کہ سلام کے الفاطنہیں س سکتا تو اُسے اشارہ سے سلام کرنا جائز ہے اشارہ سے سلام کرنا جائز ہے اور سلام کرنے والا الفاظِ سلام کا تلفظ بھی کرے گا۔'' اور بہرے مخص کوسلام کرتے وقت لفظ اور اشارے دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور

#### www.KitaboSunnat.com

#### 67 **67 67 67**

ای پر علمائے اُمت کا اتفاق ہے۔ (الاذکار للنووی :212، رد المحتار :265/5، کشاف الفاع: 165/2) اور وہ سلام کا جواب الفاظ ہے وے گا۔

## سب سے پہلے سلام پھر کلام

ابو بریرہ فیالٹن کی حدیث میں ہے کہ آپ مٹائی آئے نے فرمایا: ﴿إِذَا لَقِیْنَهُ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ﴾ (صحب مسلم: 2162) ''جب تو اُس سے ملے تو اُسے سلام کہد''

اور ابن عمر بناتی سے روایت ب کدرسول الله ساتی آن فرمایا: ومَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبُلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُونُهُ».

(عمل اليوم والليلة لإبن السني: 210 وقال الشيخ الألباني حديث حسن: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 816 بعض نے اس كوضعف كها ہے)

"جس نے سلام سے پہلے کلام شروط کیا تو اُسے جواب نہ دو۔"

ان حدیثوں میں تصریح ہے کہ ملاقات کی صورت میں بات شروع کرنے سے پہلے سلام ہو، اس کے بعد دیگر باتیں۔اگر کسی نے اس سنت نبوی کی خلاف ورزی کی تو اُک کوئی جواب نہ دو، یعنی اس کی سزایہ ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت نہ کرویہاں تک کہ وہ سلام کرے۔

## سلام میں پہل کون کرے؟

الم بخارى مِرافِش في ابو بريره فِي النَّهُ في المام بخارى مِرافِي اللهُ مَنْ فَيْنَا فِي اللهُ مَا اللهُ مَنْ فَي المُعَالِينَ المُعَالِمِينَ وَالْمَاشِي عَلَى الْفَاعِدِ وَالْفَلِيلُ اللهُ الْمُعَالِمِينَ عَلَى الْفَاعِدِ وَالْفَلِيلُ

عَلَى الْكَثِيْرِ) (صعيع بخارى:6232)

''سوار پیدل چلنے والے کو سلام کے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو۔''

دوسری روایت میں ہے:

«يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْفَاعِدِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْفَاعِدِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ ». (صحيح بحارى: 6234)

"حچوٹا بڑے کوسلام کے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔"

#### فائده:

ان دواحادیثوں میں اس کا بیان ہے کہ سلام میں پہل کون کرے گا۔ سلام میں پہل اورابتداکی اس ترتیب میں جواصل حکمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ اہل علم نے اپی اپی دانست کے مطابق جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

## سوار پیدل چلنے والے کوسلام کھے

سواری کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کیے پہلے سلام کیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُسے سواری کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ہے کہ تو اضع اختیار کرے۔ اگر پیدل چلے والے کو حکم ہوتا کہ سوار کو پہلے سلام کیے تو خطرہ تھا کہ سوار میں تکبر پیدا ہو جائے گا، بنا بریں جو خص کسی گاڑی ، سائیکل ، گھوڑے اور اس کے مثل چیزوں پر سوار ہے تو پیدل چلے والے بلکہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہلے سلام کیے، اس لیے کہ وَ الْمَارُ عَلَی پر سوار الْقَاعِدِ کے الفاظ میں اَلْمَارُ (گزرنے والا) پیدل چلے والے اور کسی سواری پر سوار سب کو شامل ہے۔ بلکہ امام بخاری ہرافشہ نے الا دب المفرد ایس بَابُ تَسْلِیْم

#### \$ 69 \$\$ 69 \$\$ 69 \$\$

الرَّاكِبِ عَلَى الْقَاعِدِ (سوار كا بيٹھے ہوئے فخص كوسلام كبنا) كا باب باندھا ہے اس میں فضالہ بن عبید وہ ن کی حدیث روایت كی ہے۔ 'یُسَدِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ' گھڑ سوار بیٹھے ہوئے كوسلام كہے۔

(صحيم الأدب المفرد: 765، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1350، 1359)

## گزرنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کے

اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ بیٹھے ہوئے مخص کا ہر گزرنے والے کی طرف بار بار خود متوجہ ہو کرسلام کہنا مشکل ہے، جبکہ گزرنے والے کو ایک کوئی مشکل نہیں۔ امام بخاری براضہ نے الأدب المفرد میں اور امام تر مذی براضہ نے فضالہ بن عبید راہم نے کی حدیث روایت کی ہے جس میں ہے:

ويُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ عَلَى الْفَائِمِ ..... الحديث».

(صحيع الأدب المفرد:765، سلسلة الأحاديث الصحيحة:1159، 1450، حامع ترمذي:2859)

" محور سوار پیدل چلنے والے کوسلام کیے اور پیدل چلنے والا کھڑے ہوئے کو ...... "

حافظ ابن مجر براتشہ کہتے ہیں: اگر قائم بمعنی مُستقِر (قرار پکڑنے والا) لیا جائے تو پھر بیٹے ہوئے ، کھڑے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے اور لیٹے ہوئے سب کوشامل ہے۔ (فتح الباری:16/11)

### TO SECURITION OF MALE TO THE PARTY OF THE PA

## تھوڑ ہےلوگ زیادہ لوگوں کوسلام کہیں

تھوڑے لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا تھم اس لیے ہے کہ زیادہ لوگوں کا تھوڑے لوگوں پر زیادہ حق ہے اور اس لیے بھی کہ زیادہ لوگ تھوڑے لوگوں کو پہلے سلام کہیں تو اس میں خود بنی اور کبرپیدانہ ہو۔

## چھوٹا بڑے کوسلام کہے

جھوٹے کوسلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ بڑے کا حق جھوٹے پر زیادہ ہے کیونکہ جھوٹے کو حکم ہے کہ بڑے کی تو قیر کرے اور اس کے ساتھ باادب رہے۔

جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو سلام میں پہل کرنے والا زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے

جب دونوں ملنے والے برابر ہوں، یعنی دونوں پیدل چلنے والے ہیں یا دونوں مرابر ہوں، یعنی دونوں پیدل چلنے والے ہیں یا دونوں موار ہیں تو دونوں کو پہل کرنے کا حکم ہے أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ (اپنے درمیان مام کرو) اس میں سے جو پہل کرے گا وہ افضل ہے۔ جیسا کہ دوقطع تعلق کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: وَخَیْرُهُمَا الَّذِی یَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (ان میں سے بہتر وہ ہے جوسلام میں پہل کرے۔)۔

جابر ہنائنہ فرماتے ہیں:

«وَالْمَاشِيَانِ أَيْهُمَا يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ».

صحيح الأدب المقرد: 754، 983، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1146)

## ~ 71 **\* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 71 \* 7**

'' دو پیدل چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کمے وہ انصل ہے۔'' بیر حدیث موقو فا و مرفو عاً دونو ں طرح ضیح ہے۔

ابوامامہ مِنْ اللہ علی کہ رسول اللہ مُنَالِثَیْم ہے بِدِ چھا گیا کہ دوآ دمی ملتے ' میں تو پہلے کون سلام کبے گا؟ آپ مُنَالِیُمْ نے فر مایا:

«أُولًا هُمَا بِاللَّهِ». (جامع ترمذي:2854، سلسلة الأحاديث الصحيحة:854)

'' دونوں میں سے جواللہ کے زیادہ قریب ہے۔''

وَ فِيُ لَفُظٍ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنُ بَدَأَهُمُ بِالسَّلَامِ».

(صحيع: سن أبي داود: 5197 الم تووى براشد نے كہا: اس كى سند جيد بـ الأذكار

للنووى: 214 عافظ نے كہا: سندحسن ب\_الفتو حات: 327/5)

''لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے جولوگوں کو سلام میں پہل کرے۔''

امام نو وى جرافشه كہتے ہيں:

ندکورہ آداب رائے کے متعلق ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی بیٹھے ہوئے کے پاس آئیں تو اس صورت میں بہر حال آنے والا ہی پہلے سلام کمے گا۔خواہ وہ حجوثا ہو یا برنا بھوڑے ہوں یا زیادہ۔(الاذ کار للدوی: 219)

اگر وہ مخص جے پہلے سلام کہنے کا حکم ہے سلام نہیں کہتا تو دوسرے کو سلام کہد دیتا چاہیے کیونکدرسول اللہ مُن النہ اللہ علیا نے سلام کھیلانے کی بہت تاکید کی ہے۔

### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

مجلس میں آنے والا اور مجلس سے جانے والا دونوں سلام کہیں

رسول الله مَنْ يَنْتُمْ نِي فرمايا:

﴿إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَجُلِسِ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجُلِسَ فَلْيَسَلِّمُ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسَ فَلْيَجُلِسَ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمُ فَلَيْسَتِ الْأَوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ».

(صحيح: سنن أبي داو د:5208، حامع ترمذي:2861، صحيح الحامع الصغير: 400)

"جبتم میں سے کوئی محض مجلس میں پنچ تو سلام کیے اگر اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے تو بیٹھ جائے، پھر جب اٹھے تو سلام کیے کیونکہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے۔"

عام طور پر معاشرے میں سلام متروک ہے جاس میں آنے والا سلام نہیں کہتا ویسے بی میٹھ جاتا ہے یا غیر اسلامی الفاظ بول کے ۔لیکن مجلس سے جاتے وقت سلام کہنا خواص کے زد یک بھی متروک ہے۔ اپنے آپ کو بڑے پارسا، عالم اور نیک بجھنے والے لوگ بھی جب مجلس سے اٹھتے ہیں تو فی أمان الله ، الله حافظ اور خدا حافظ کے الفاظ کہ کر رخصت ہوتے ہیں، حالانکہ بیمل نی کریم مُؤَوِّئِ کے طریقے اور حکم سے محم یہ ہے کہ مجلس سے جاتے وقت السلام علیم کہا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کودین کی مجھاور عمل کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

مجلس میں سے کسی ایک کوخاص کر کے اسے سلام کہنا مکروہ ہے الا دب المفرد میں امام بخاری براضہ نے باب باندھا ہے: بَابُ مَنْ کَرِهَ تَسُلِیْمَ

الْحَاصَّةِ ''كى كوخاص كر كے سلام كنے كوجس نے ناپندكيا۔'' اس كے تحت انھوں نے عبداللہ بن معود بنائش كى حديث ذكركى ہے كہ ايك آدمى نے آكر عبداللہ بن معود بنائش كى حديث ذكركى ہے كہ ايك آدمى نے آكر عبداللہ بن معود بنائش كو مجمع ميں ہے متعين كر كے كہا عَكَيْكُمُ السَّلامُ يَا آبا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابن معود بنائش نے فرمایا: اللہ نے جی فرمایا اور اس كے رسول مَنْ اللهِ نے فرمایا:

«بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسُلِيْمُ الْخَاصَّةِ».

(الأدب المغرد: 1049، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2767)

"كەقيامت كے قريب سلام ميں لوگوں كى تخصيص كى جائے گى۔"

اس ہے معلوم ہوا کہ مجلس میں ایک بندے کو خاص کر کے سلام کہنا درست نہیں بلکہ سلام کو عام رکھا جائے۔

> بار بارآنے جانے اور بار بار ملاقات ہو جانے کی صورت میں بھی سلام کہنا ضروری ہے ای میں میں قبل میں سر کر سرک کے ا

بیان فرماتے ہیں: میان فرماتے ہیں:

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَعَلَيْكَ السَّلُامُ، إِرْجِعُ فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّى فَرَجَعَ ، فَصَلَّى ثُمَّ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، إِرْجِعُ فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّى فَرَجَعَ ، فَصَلَّى ثُمَّ

# وَ مَا مَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ: ووَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّى.

(صحيح بخاري:5897)

"ایک آدمی مجد میں داخل ہوا ، نبی کریم طُلُقِیْم مجد کے ایک کوشے میں اشریف فرما تھے، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا اور آپ کو سلام کیا، تو رسول اللہ طُلُقِیْم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا "لوث جا، پھر نماز پڑھی، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ، چنانچہ وہ شخص واپس گیا اور نماز پڑھی، پھر آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے وعلیک السلام کہہ کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اوٹ جا، پھر نماز پڑھی، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔"

اس حدیث میں تھوڑے ہے وقفے اور فاصلے پر بار بارسلام کرنے کا اثبات ہے۔ اس مسکلے پر اس سے بھی زیاوہ صریح نص ابو ہر پرہ ڈٹائٹنڈ ہی کی دوسری حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ مٹائٹیئر نے فرمایا:

«إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ».

(صحيح: سنن أبي داو د: 5200، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 186)

"جبتم میں سے جو شخص اپنے بھائی سے ملے تو اُسے سلام کیے، پس اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا و بوار یا پھر حائل ہو جائے ، اس کے بعد پھرائے ملے تو اُسے سلام کیے۔"

صحابہ کرام اور تابعین نبی کریم مُنْ اَلَّهُ کے اس فرمان پر کس طرح عمل کرتے تھے، نس جو تنظیر بیان کرتے ہیں:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَمَاشُونَ ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتُهُمْ شَجَرَةٌ

أَوُ أَكَمَةٌ فَتَفَرَّقُوا يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ الْتَقُوا مِنُ وَرَآئِهَا، فَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (صحيح: عمل اليوم واليلة لإبن السنى: 235)
"رسول الله مَا لَيْهِمُ كُلُم مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنْمُ مِلْ كَرَ فِلْتَ تَعَى، كِعر جب ان

ر بن سد مارات ما بلد آتا تو وه دائي بائي جدا بوجاتے تھ، پھر كے سامنے كوئى درخت يا نيله آتا تو وه دائي بائي جدا بوجاتے تھ، پھر اس كى دوسرى طرف ملتے تواكد دوسرے كوسلام كہتے تھے۔''

مصنف ابن ابی شیبہ کے باب کا عنوان ہے: الرَّ جُلُ یُسَلِّمُ عَلَی الرَّجُلِ کُلَّمَا لَقِینَهُ ایک فی الرَّجُلِ کُلَّمَا لَقِینَهُ ایک فی دوسرے کوسلام کے گاجب بھی اور جتنی بار بھی اس سے ملے۔ فاقع مِلائمہ کہتے ہیں:

كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ أَبِى زَكَرِبّا فِي أَرْضِ الرُّوْمِ فَبَالَتُ وَآبَيْنَ، فَقَامَتُ ، فَقَالَ: أَلَا سَلَّمْتَ ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا فَارَقْتُكُ ، فَقَالَ: أَلَا سَلَّمْتَ ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا فَارَقْتُكَ الْآنَ ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ فَارَقْتُكَ الْآنَ ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ عَيْثَةً بَنَسَايَرُونَ فَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمُ الشَّجَرَةُ فَيَلْتَقُونَ فَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، (مصنف ابر أبي شينة 137/6)

''میں ارض روم میں عبداللہ بن أبی زکریا برافشہ کے ساتھ جا رہا تھا، میری
سواری پیشاب کے لیے رکی، پھر میں ان سے آ ملا، تو انھوں نے مجھ سے کہا:
تم نے آ کر سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا: ابھی ہی تو میں آپ سے جدا ہوا
تھا۔ آپ نے کہا: خواہ ابھی ہی کیوں جدا نہ ہوئے ہو ( تجھے پھر بھی سلام کرتا
چاہیے تھا) رسول اللہ سُڑا ہُڑا کے صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ وہ باہم مل کر چل
ر بے ہوتے تھے، اگر رائے میں کوئی درخت آتا اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کردیتا تو دوسرے کے جدا کردیتا تو دوسری طرف ملنے کے بعد پھرایک دوسرے کوسلام کہتے تھے۔''

نی کریم مُلَاثِمْ کے عمل و تقریر اور قولی حدیث سے اور پھر صحابہ کرام اور تابعین کا اس پڑ عمل اور نہایت اہتمام کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت وواضح ہوگئی کہ بار بار ملنے اور آنے جانے کی صورت میں بھی سلام کہنا لازی ہے اور جولوگ اس پڑ عمل نہیں کرتے وہ خسارے اور نقصان کے راستے پر چل رہے ہیں۔

اور اس سے ان لوگوں کی بات بھی مردود ثابت ہوگئی جو اس صورت میں حرج اور مشت کا بہانہ بنا کرنصوص شریعت پر عمل نہ کرنے کے لیے بہانے اور حیلے دھونڈتے ہیں۔

کسی کے ہاں آتے وقت نبی کریم مَثَلَّیْنِمُ کے سلام کا طریقہ انس دائٹ بیان کرتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَّى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. (صحيع بعارى:95)

''نی کریم طُلُقِظُ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اُسے تین مرتبہ و ہراتے تاکہ اُسے المجھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب کی قوم کے پاس آ کر سلام کہتے تو سلام بھی تین مرتبہ کہتے۔''

محدثین کہتے ہیں کہ بیاس صورت میں ہے جب لوگ بہت زیادہ ہو۔ تر تو نبی النظم کا بیطریقہ ہوتا ہوں تو نبی النظم کا بیطریقہ ہوتا جیسا کہ امام نووی واللہ نے ریاض الصالحین اور کتاب الا ذکار میں بیان کیا ہے یاس صورت میں جب بیاندیشہ ہوکہ مُسلَّم علیہ نے سلام سنانہیں۔

اوربعض یہ ماتے ہیں کہآپ کا تمن بارسلام کہنا استفذان ،اوراجازت ما تکنے کے دے۔ دے۔

ال كى تاكيد ابوموى اشعرى دائنة كى مديث عيدوتى بكرسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ

## arks States (17 )

﴿ ٱلْإِسْتَنْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَ إِلَّا فَارْجِعْ ٨٠

(صحيح بخارى: 6245، صحيح مسلم:2153 واللفظ له)

"ا جازت طلب كرنا تين مرتبه ، پس أكر كتي اجازت و ، وى جائے ( تو اندر چلا جا) ورندوالس لوث جا۔"

اور اس پر مزید روشی ابوموی اشعری براتشی کی اس حدیث کے اس اضافے سے پڑتی ہے جے امام بخاری براتشہ الا دب المفرد میں لائے ہیں کہ میرے ہمراہ ابوسعید خدری براتشی الم بعر مراتش کے باس محتے اور کہا:

خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ يُرِيْدُ سَعُدَ بِنَ عُبَادَةَ حَنِّى أَنَاهُ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يُؤُذِنُ لَهُ، فَقَالَ: فَلَمْ يُؤُذِنُ لَهُ، فَقَالَ: قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ.

''ہم نی مُلَّافِیْنَ کے ساتھ نظے ، آپ سعد بن عبادہ بُلُاثُون کے ہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے آپ اس کے پاس آئے اور سلام کہا، تو اجازت نہیں ملی ، پھر دوسری مرتبہ سلام کہا، پھر تیسری مرتبہ ، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تو آپ مُلِاقِیْنَ نے فرمایا: ہم پر جو لازم تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ، پھر واپس ہوئے''

تو سعد بنائش نکلا اور آپ کوبالیا، اس نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخن کے ساتھ بھیجا ہے، یا رسول اللہ! آپ نے جتنی مرتبہ سلام کیا میں سنتا رہا اور جواب ویتا رہا لیکن (اونجی آوزاس سے اس لیے نہیں ویا کہ ) مجھے یہ پندتھا کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے آپ کا سلام کہنا (سلامتی کی وعا) زیادہ حاصل ہو۔(الادب المسفرد: 1073)

# ا پنے گھر میں آنے والا گھر والوں کوسلام کھے

الله تعالی نے فرمایا:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ تَعِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُلِرَّكَةً طَيِّبَةً \* ﴿ وَالنور: 61]

"جبتم گروں میں داخل ہوتو اپنے نفوں (گر والوں) کوسلام کرویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخد ہے بابرکت نہایت یا کیزہ۔"

الْس رَفَّاتُونُ نَهِب بنت جَحْسُ مِنْ اللهِ عَلَيهِ والى مديث مِن بيان كرتے بين: فَخَرَجَ النَّبِيُّ وَلَيْ اللهِ فَا نُطَلَقَ إِلَى حُجُرَةِ عَاثِشَةَ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمةُ اللهِ » فَقَالَتُ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. (صحيح مسلم: 1428)

"پس نی مَثَاثِیْم نظے اور عائشہ ( مِنْ الله ) کے کمرے کی طرف کئے اسے سلام کیا اس نے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ سے جواب دیا۔"

اس حدیث میں بیبھی ہے کہ آپ مُلَاثِیْزُم تمام ہو یوں کے جمروں میں گئے اور ان کو سلام کیا اور انھوں نے سلام کا جواب دیا۔

ابوأمامه بالى والنظ بيان كرت ميس كدرسول الله كالنظ في خرمايا:

وِثَلَاثَةً كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ. رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ».

(صحیع: سنن أبي داود: 2494، صحیح ابن حیان: 499، الأدب المفرد: 1094) محیح ابن حیان: 499، الأدب المفرد: 1094) محی الله تعالی کی حفاظت وضائت عمل بین (الن

میں سے ایک ) وہ مخص جوائے گھر میں سلام کہدکر داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی ضانت میں ہوتا ہے۔''

## (استئذان) اجازت طلب كرنے كابيان

اجازت طلب کرنے کا شرق طریقہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والا (مستأذن) گھر وغیرہ کے مکینوں کوسلام کرے، دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو جائے اور السلام علیم کیے، جاہے تو دروازہ کھنگھٹانے کے بعد السلام علیم کیے آگر اجازت ملے تو داخل ہو جائے ورنہ واپس چلا جائے۔

ربعی بن حراش مناتئهٔ بیان کرتے ہیں:

حَدْثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ اسْتَأْذَنَ عَلَى النّبِي عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ لِخَادِمِهِ: «أُخُرُجُ إِلَى هَذَا فَعَلِمُهُ الْإِسْتِنُذَانَ ، فَقُلُ لَهُ: قُلُ: السّلامُ عَلَيْكُمُ ، أَ أَدُخُلُ؟ فَعَلِمُهُ الْإِسْتِنُذَانَ ، فَقُلُ لَهُ: قُلُ: السّلامُ عَلَيْكُمُ أَأَدُخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النّبِي عَلَيْكُمُ الْدُخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النّبِي عَلَيْكُمُ الْدُخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النّبِي عَلَيْكُمُ الْدُخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النّبِي عَلَيْكُمُ الْدُخُلُ وَصَعِيع : سن ابي داود: 5177 ، سلسلة الأحاديث الصحيحة : 818) مُذَخَلَ . (صعيع : سن ابي داود: 5177 ، سلسلة الأحاديث الصحيحة : 818) اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

علیم کیا میں اندر آ جاؤں؟ پس نی مَنْ اَلَّهُ نِ نَا اَسَاجازت دے دی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔''

كلده بن منبل زنائف بيان كرتے ہيں:

أَتَبُتُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِرُجِعُ فَقُلُ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَ أَذْخُلُ؟».

(صحيح: سنن أبي داود:5176، جامع ترمذي: 2865)

"میں نبی مَلَّیْنِ کے پاس آیا اور سلام کے بغیر ہی اندر داخل ہوگیا ، تو نبی مُلَّیْنِ نے فرمایا: واپس لوث جا اور اس طرح کہد، السلام علیم ، کیا میں اندرآ جاؤں؟ ۔"

مصنف ابن الی شیبہ (646/8) میں ابن بریدہ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے نی سافی کے ساب میں سے ایک صحابی سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، صحابی دروازے پر کھڑے تھے، اس آ دمی نے تین مرتبہ کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ صحابی اُسے دیکھتے رہے اور اجازت نددی پھراس آ دمی نے کہا:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَ أَدُخُلُ فَقَالَ ادْخُلُ ثُمَّ قَالَ: لَوْ قُمْتَ إِلَى اللَّيْلِ تَقُولُ: أَأَدُخُلُ ، مَا أَذُنْتُ لَكَ حَتْى تَبْدَأَ بِالسَّلَامِ.

"السلام علیم کہا، میں اندرآ جاؤں؟ صحابی نے فرمایا: ہاں اندرآ جاؤ، پھراس ہے کہا: اگر تو رات تک کھڑا رہتا اور کہتا کہ کیا میں اندرآ جاؤں؟ تو میں مجھے اجازت نہ دیتا یہاں تک کہ تو پہلے سلام کہتا۔"

ابو بریرہ بڑاتن نے اس مخص کے بارے میں جو سلام کہنے سے پہلے اجازت طلب کرتا ہے، فرمایا:

لَا يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ.

"جب تک پہلے سلام نہ کے اُسے اجازت نہیں دی جائے گی۔"

دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں:

لًا، حَتْى يَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ ، السَّلامِ.

(الأدب المفرد:1066، 1067، وقال الشيخ الالباني مِالشير: صحيح الإسناد)

''نہیں اے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ وہ چا بی لائے بینی سلام کیے۔''

عبدالله بن بسر فالنوز بیان کرتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا أَنِي بَابًا يُرِيْدُ أَنْ يَسُتَأْذِنَ لَمْ يَسُتَقْبِلُهُ جَاءَ يَمِيننًا وَشِمَالًا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ.

(الأدبُ المفرد: 1078 وقال الألباني: حسن صحيح ، سنن أبي داود: 5186)

"نبی مَثَاثِیْنَ جب کسی ایسے دروازے کے پاس آتے جہاں آپ اندر جانے کی اجازت طلب کرتے تو دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے، پھراگر اندر آنے کی اجازت ملتی (تو آپ اندرتشریف لے جاتے) ورنہ دالی لوٹ جاتے۔"

جابر بنالند بیان کرتے ہیں:

أَتَبُتُ النَّبِيِّ ﷺ فَدَقَقُتُ الْبَابَ ، فَقَالَ: «مَنُ ذَا؟» فَقُلْتُ أَنَا ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟» فَقُلْتُ أَنَا ، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا!! كَأَنَّهُ ﴾ كَرِهَهَا. (صحيع بعارى:6250، صحيع مسلم:2155)

"میں نی سُلِیْن کے پاس آیا میں نے دردازہ کھنکھٹایا ، تو آپ نے پوچھا: کون ہے ہے؟ ، یس نے کہا: میں یوں، آپ سُلِیْن نے فرمایا: میں میں

## 82 82 82 83 PM

( کیاہے؟) گویا آپ مُنَاثِیْم نے اسے براسمجھا۔'' اس سےمعلوم ہوا کہ اندر ہے جب اجازت طلب کرنے والے کے بار پر میں

اس سے معلوم ہوا کہ اندر سے جب اجازت طلب کرنے والے کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ نہ کہے کہ'' میں'' ہوں بلکہ اپنا نام (اور اگر کنیت سے مشہور ہے) کنیت بلائے ، دروازہ کھنکھٹانا اور اس طرح کھنٹی بجا دینا بھی اجازت طلب کرنے کے مفہوم میں داخل ہیں، پھر جب صاحب خانہ دروازے پر آئے تو پہلے اسے سلام کیا جائے، پھر گفتگو کی جائے۔

انس بن ما لک رخالفید بیان کرتے ہیں:

إِنَّ أَبُوابَ النَّبِي ﷺ كَانَتْ تُقُرَعُ بِالْأَظَافِيرِ

(الأدب المفرد: 1080، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2092)

'' نبی مَنَاتِیْزَمُ کے دروازے ناخنوں سے کھنکھٹائے جاتے تھے۔''

اجازت طلب كرتے وقت كتنى مرتبه سلام كهه سكتا ہے؟

اجازت طلب کرتے وقت مناسب وقفے کے ساتھ تین بارسلام کہے اگر اجازت ملے تو اندر جائے ورنہ لوٹ جائے۔

ابوموى اشعرى فالني بيان كرت مي كدر ول الله مَنَا يُوَا فَ مِهِ اللهِ مَنَا يُتَوَا فَ فَرَمااً: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُ كُمُ فَلَاثًا فَلَمُ بُؤُذَنُ لَهُ فَلَيَرُ جِعُ».

(صحيح: سنن أبي دأود: 5180)

''جب تم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے ، پھر اُسے ا اجازت نہ ملے تو وہ واپس لوٹ جائے۔''

ابوالعلانيالبصري والنيه بيان كرتے ہيں كه مي ابوسعيد خدري والن كے ياس آيا،

میں نے سلام کیا ، لیکن مجھے اجازت نہ ملی ، پھر میں نے سلام کیا ، پس اندرآنے کی اجازت نہیں ملی ، پھر تیس کے سلام کیا ، پس اندرآنے کی اجازت نہیں ملی ، پھر تیسری مرتبہ میں نے آواز کو بلند کر کے کہا: السلام علیم اے اہل خانہ!

لیکن مجھے پھر بھی اجازت نہیں ملی میں وہاں سے ہٹ کے ایک جگہ میں بیٹھ گیا۔ تو گھر سے ایک غلام نکل آیا اور اس نے کہا: اندر آجاؤ ، میں اندر گیا ، تو ابوسعید خدری بہاتی نے محصے سے فرمایا:

أَمًا إِنَّكَ لَوْ زِدْتٌ لَمُ يُوذَنُ لَكَ. (ڝحبح: الأدب المفرد: 1077،

مصنف عبدالرزاق:381/10، سلسلة الأحاديث الصحيحة:2951)

"اگرِتو تین بارے زیادہ سلام کہہ کراجازت طلب کرتا تو تھے اجازت نہلتی۔"

## ٹیلیفون میں سلام میں پہل کون کرے؟

نیلیفون ملانے والا آنے والے کے حکم میں ہوتو جس طرح آنے والے ک ذمہ واری ہے کہ جب وہ کی کے گھریا مجلس میں جائے تو آغاز السلام علیم سے کرے ای طرح فیلیفون کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ گفتگو کا آغاز اور اختام السلام علیم کہ کر گفتگو کو سے کرے، یعنی بیل دینے کے بعد رابطہ ہونے پر سب سے پہلے السلام علیم کہ کر گفتگو کو شروع کرے ۔ فون میں رابطہ ہو جانے کا علم فون کرنے والے کو ہو جاتا ہے تو جب شروع کرے ۔ ابت شروع کرے بات شروع کے کہ رابط ہونے کہ رابط ہونے کہ رابط ہونے کہ رابط ہونے اللام علیم کہ کر ابنا تعارف کر کے بات شروع کرے ۔ ہمارے معاشرے میں پیطریقہ رائے ہوگیا ہے کہ فون ملانے والا رابط ہونے پر اس وقت بک بات کوشروع نہیں کرتا جب تک بیا بیتہ نہ چلے کہ دوسری طرف فون پر اس وقت بک بات کوشروع نہیں کرتا جب تک بیا بیتہ نہ چلے کہ دوسری طرف فون الفان ہے ۔ ہمارے دیندار حضرات میں پیطریقہ چل پڑا ہے کہ فون وصول کرنے والا السلام علیم کہتا ہے ، حالانکہ سلام کہنا

WKY SEEDER SEEDE

اس کے ذمہ نیس ہے۔ اس بارے میں مسنون طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ آنے والا السلام علیم کہہ کرا پی آمد کی اطلاع دے اگر فون کرنے والے نے سلام کیا ہے تو وصول کرنے والے والے سلام کیا ہے تو وصول کرنے والے کو والے ہونے والے کو رابطہ ہونے یہ حاصل ہے کہ اس کے ساتھ بات نہ کرے اور اگر فون کرنے والے کو رابطہ ہونے کا پتہ نہ چلا ہوتو وصول کرنے والا مَنْ هٰذَا یکون ہے؟ بوچھ سکتا ہے۔ اس کی ولیل:

جابر فالنظ کی حدیث میں بیہ بات واضح ہے کہ دروازہ کھنکھٹائے جانے کے بعد آپ منگھٹائے اسلام علیم نہیں کہا بلکہ مَنْ هٰذَا؟ سے سوال کیا ،اور اگر فون کرنے دالے کورابطہ ہو جانے کا پتہ چل گیا ہے اس کے باوجود وہ السلام علیم نہیں کہتا تو پھر اسے ربعی بن حراش کی حدیث کے مطابق طریقہ استذان (اجازت طلب کرنے کا طریقہ) سکھایا جائے۔ اور دوبارہ فون کرنے کا کہاجائے فون وصول کرنے والے کے ذمہ سلام کہنا اس لیے بھی نہیں جاکہ عام طور پر فون کرنے والے کا پتہ بھی نہیں چلا کہ کون ہینا اس لیے بھی نہیں چلا کہ کون عبرہ۔

#### فائده:

فون وصول کرنے والے پر لازم نہیں کہ وہ سلام کرے تاہم اگر بیسلام میں پہل کرے تو 'خَیْرُ هُمَا الَّذِی یَبُدَأُ بِالسَّكامِ ' کے تحت اس کی گنجائش ہے۔

> خطیب کا جمعہ کے دن منبر پر چڑھنے کے بعد حاضرین کوسلام کہنا

بعض علاء یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن خطیب کامنبریر چڑھنے کے بعد حاضرین

كوسلام كبناسنت إلى وليل جابركى روايت عكر: كَانَ النَّبِيُّ عَيِينَ إِذَا صَعدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

(سند ابن ماجه: 1109، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2076)

"جب ني مَلْ يَنْ مُبرير چره جاتے تو سلام كہتے۔"

شیخ البانی براشہ نے اس حدیث کوشیح قرار دیا ہے ، لیکن بعض دیگر علاءاس کوضعیف قررا دیتے ہیں، شیخ دکور بشارعوادمعروف ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِابْنِ لَهِيْعَةً.

"اس کی سندابن لہیعہ کی دجہ ہے ضعیف ہے۔"

ينخ زبير على زبى مخطائد "الصحيحفة" مي لكهة بي:

إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْعَنَ وَلِلْحَدِيْثِ شَوَاهِدُ ضَعِيْفَةٌ عِنْدَ عَبْد الرَّزَّاق وَابن أَبِی شَیْبَةَ وَغَیْر هُمُ.

"اس کی سند ضعیف ہے ابن لہیعہ نے عنعنہ کیا ہے اور مصنف عبدالرزاق وابن الی شیبہ وغیرہ میں اس کے ضعیف شواہد ہیں۔"

عبدالحق نے بھی "الأحكام" میں اس كوضعیف قرار دیا ہے اور اس كے شواہد مرسل ہونے كے علاوہ سندا بھی ضعیف ہیں۔ عطاء كے مرسل میں ابن جربح كا عنعنه ہے اور شعمی كے مرسل میں مجالد ضعیف راوی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز كے اثر میں اساعیل بن عیاش كا عنعنه ہے۔ (مصنف عبدالرزاق: 5281، مصنف ابن آبی شبیه: 9195)

لہذا فدکورہ حدیث ضعیف ہاوراس سے اس خصوصیت کے ساتھ مسکہ ٹابت نہیں ہوتا تا ہم مسکد احادیث صححہ کے عموم سے ٹابت ہے ، اس لیے کہ مجلس میں آتے وقت سلام کہنا ضروری ہے اور جب خطیب مسجد میں آتا ہے تو اس بنا پر اُسے چاہئے کہ

حاضرین کوسلام کہے اور حاضرین اس کا جواب دیں۔

اگر مذکورہ حدیث سیح ہوجیسا کہ شیخ البانی براٹسے کی تحقیق ہے تو پھر مذکورہ خصوصیت کے ساتھ لیعنی منبر پر چڑھنے کے بعد سلام کہنے کی مسنونیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جو طریقہ عام خطباء کا ہے کہ منبر پر بیٹھنے اور اذان ہونے کے بعد جب خطبہ شروط کرتے ہیں اس وقت سلام کہتے ہیں وہ ہرگز اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور ہمارے علم کے مطابق نی مثالی ہے السلام علیم کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کے مطابق کی مطابق کی مطابق کی مطابق کے مطابق کی کارٹر کی کی مطابق کی مطابق کی کارٹر کی

ادر بیطریقہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تقریر شروع کرتا ہے تو اٹھ کر السلام علیم کہتا ہے۔ بات ختم کر کے السلام علیم کہہ کر اس مجلس میں پھر پیٹھ جاتا ہے ہمیں اس طرزعمل پر کوئی دلیل معلوم نہیں۔

اس کے علاوہ وہ حدیث بھی ضعیف ہے جو ابن عمر فی تنظ سے مروی ہے اور اس میں ہے کہ نبی مظافیظ معجد میں واخل ہوتے وقت سلام کہتے کے بعد پھر سلام کہتے۔ (ابن عدی: 296/2، البیه فی: 1205/3، سلسلة الأحادیث الضعیفة: 4194، زاد المعاد: 421/1)

## خالی مکان میں داخل ہوتے وقت سلام کے الفاظ

نافع والله بيان كرتے ہيں كەعبدالله بن عمر والفجانے فرمايا:

إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ والأدب المفرد: 1055 عافظ ابن مجر براضي في الصحن قرارديا

ہے۔فتح الباری: 17/11)

"جب غیرر ہائش مکان (مگھر) میں داخل ہوتو کیے السلام علینا و علی

عباد الله الصالحين سلام ہوہم پراوراللہ کے نیک بندوں پر۔''

## خطوط مين سلام لكصنا

نی سُنَاتِیْنَ اور آپ کے صحابہ نگی تین کا بیر طریقہ تھا کہ خطوط میں سلام لکھتے تھے، نبی کر یم سُنَاتِیْنَ کے والی بحرین کے نام ارسال کروہ خط میں یول تحریب :

البیسیم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ إِلَى الْمُنْذِرِ

بُن سَاوِی سَلَامٌ عَلَیْكَ ، (زاد المعاد: 392/3)

'' السُّا اَنَّانَ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مَ

عبدالله بن عمر بنافتها نے عبدالملک بن مروان کی طرف خط لکھا تو اس میں بھی انھوں نے سلام علیک تحریر کیا۔ (الأدب المغرد: 1119، شخ البانی براشد نے فرمایا: صحیح الإسناد)

زید بن ثابت بنالتید نے معاویہ بنالتید کو خط لکھا تو اس میں تحریر تھا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. (حسن الإسناد: الأدب المفرد: 1122)

ای طرح دوسری روایت میں بیجی آیا ہے کداس خط کے آخر میں بھی سلام تحریر تھا۔
خط کے سلام کا جواب تحریرا دینا مشروع ہے۔ ابوعثمان النهدی بیان کرتے ہیں کہ
ابوموی الاشعری وفائن نے ایک راہب کو خط میں سلام لکھا، کسی نے ان سے کہا: آپ کا فر
کوسلام لکھتے ہیں؟ ابوموی وفائن نے فرمایا:

إِنَّهُ كَنَبَ إِلَىَ فَسَلَّمَ عَلَىٌ ، فَرَدَدُتُ عَلَيْهِ . (الأدب المغرد: 1101) "اس نے میری طرف ارسال کردہ خط میں سلام لکھا ہے ، اس لیے میں نے اس کا جواب دیا۔"



## سلام بھیجنا اور غائبانه سلام کا جواب دینا

کسی کوسلام بھیجنا اور غائبانہ سلام کا جواب دینا یہ نی مُؤَیِّئِم اور آپ مُؤَیِّئِم کے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ انس بن مالک زُوْنَدُ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے آکر کہا:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُرِيدُ الْجِهَادَ ، وَلَيْسَ لِى مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ ، قَالَ: «إِذْ هَبُ إِلَى فُلَانِ الْأَنْصَارِيّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدُ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلُ لَهُ: إِذْ هَبُ إِلَى فُلَانِ اللَّائِضَارِيّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدُ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلُ لَهُ: إِذْ هَبُ إِلَى مَا تَجَهَّزُتَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُقُرِئُكَ السَّلَامَ وَقُلُ لَهُ: إِذْ فَعُ إِلَى مَا تَجَهَّزُتَ بِهِ » (صحيح مسلم: 134، سن أي داود إواللفظ له): 2780)

''اے اللہ کے رسول! میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے جس سے میں تیاری کرسکوں (سامان جہاد خریدوں) آپ نے اس سے فرمایا:'' فلاں انصاری کے پاس جااس نے سامان جہاد تیار کرلیا تھا پھر بیار ہوگیا، اسے کہدوہ کہ رسول اللہ نگائی کھے سلام کہتے ہیں اور یہ کہوکہ مجھے وہ سامان جہاد دے دوجس کے ساتھ آپ نے تیاری کی تھی۔''

زینب بنت جحش بزائیجا کے و لیمے کی لمبی صدیث جوانس بزائی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ مظافی کا نکاح نینب بنت جحش (رفائی) سے ہوگیا تو میری والدہ اُم سلیم بزائی نے ایک برتن میں طوہ دے کر جمھے نی مَا اُفیز کی طرف بھیجا اور کہا:

فَقُلُ بَعَنْتُ بِهِلْذَا إِلَيْكَ اُمِّی وَهِی نُفرِ نُكَ السَّلَامَ.

(صحيح مسلم: 3507)

''رسول الله سے كبددوكداس كوميرى والده في آپ كے ليے بيجا ب اور

## WK9 REPORTED TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF

وه آپ کوسلام کهتی ہیں۔''

ابومویٰ الاشعری خالٹھ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا ابو عامر خالٹھ کو جب غزوہ اوطاس کے موقع پر گھٹنے میں تیراگا بھرانھوں نے مجھ سے کہا:

يَا ابْنَ أَخِي، أَقْرِيْ النَّبِيِّ عِلَى السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرُ لِي.

(صحيح بخارى: 4332)

" بھتیج! میری طرف سے نبی سُلُیْتِیْم کوسلام کہنا اور یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہے بخشش ما مگ۔"

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سلام بھیجنا ایک مسنون ممل ہے۔ امام نووی براللہ زینب بنت جحش بنائھا والی حدیث کے تحت نکھتے ہیں: وَفِیْهِ اسْنِحْبَابُ بَعْثِ السَّلَامِ إِلَى الصَّاحِبِ.

''اس حدیث میں اپنے صاحب کوسلام بھیخے کا استجاب ثابت ہور ہا ہے۔''

## غائبانه سلام كاجواب كس طرح ديا جائع؟

عائشہ فرائی اسے روایت ہے کہ بھے سے رسول اللہ مَا اَلَّتُ فَلَتُ وَعَلَبُهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْكِ السَّلَامُ اللهُ عَالَتُ : فَلَتُ : وَعَلَبُهِ السَّلَامُ اللهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (صحيع بعاری: 3217، صحيع مسلم: 2447)

" يہ جريل عَالِيْكَ بِين جو تحقيم سلام عرض كرتے بين ، عائشہ وظافتها فرماتی بین میں نے جواب میں کہا: و علیه السلام ورحمة الله وبركاته ۔" میں نے جواب میں کہا: و علیه السلام ورحمة الله وبركاته ۔" اس حدیث میں عائشہ وظافتها كی فضیلت كے اثبات كے علاوہ عائبانہ سلام كا جواب ديے كے طریقے كابيان ہے كہ و عليكم كی بجائے عائب كے الفاظ استعمال كيے جائيں۔



#### نائده:

جَس حديث مِن آيا ﴾ كمايك آدى ني مَلَيْنِ كَلَيْنِ كَلَيْنِ مَلَيْنِ كَلَ خدمت مِن عاضر بوااور كها: إِنَّ أَبِي يُقُرِأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ ».

(عمل اليوم و الليلة لابن السنى:241، سنن أبي داود:5231، فين البانى براش نے أبر داود ميں اس كوحسن كها بيكن درحقيقت حديث ضعيف ب\_\_)

"مرے والد آپ کوسلام کہتے ہیں تو آپ مَنَّاثِیْمُ نے فرمایا: ( تجھ پر اور تیرے والد برسلامتی ہو)۔"

توبير حديث ضعيف ہے۔

امام منذرمی مِراتشہ نے کہا:

اس کی سند میں کئی مجہول راوی ہیں۔(الترغیب: 1172)

مین البانی مراتشہ نے کہا:

إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ أَل كَل سَرضعيف ٢- (منكاة: 193/2)

شیخ سلیم بن عیدالھلالی خطاللہ اور شیخ زبیرعلی زئی حظاللہ نے بھی موافقت کی ہے۔

كيا سلام پہنچانے والے كوبھى جواب سلام ديا جائے گا؟

اس بارے میں علاء کے ہاں یہ تفصیل ہے کہ سلام بھیجے والے کوتو جواب سلام دینا واجب ہے، جب کہ سلام پیچانے والے کومتحب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جے امام نسائی براللہ نے عمل الیوم واللیلة (374) میں اور امام حاکم براللہ نے المستدرک (186/3) میں انس زائٹو ہے دوایت کیا ہے کہ نی تائیز کا نے خدیجہ زائٹو ہا سے فرمایا: یہ جبر بل متاید کی میں اور وہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے اور اپنی طرف سے سلام کہتے ہیں۔

خدیجہ والنوائے جواب میں کہا:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَعَلَى جِبْرِيْلَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَوَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

" یقینا الله تعالی ہی" السلام" ہے اور جریل مَلاَینا پر سلام ہواور آپ پر سلام ہواور اللہ کی رحت یے"

امام حاکم مِراشہ نے فرمایا:

حَدِيْثُ صَحِيْعٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ.

" حدیث محج علی شرط مسلم ہے۔"

امام ذہبی وطفیہ نے اس پرسکوت کیا ہے۔ یاد رہے کہ جریل مَالِیا کی طرف سے سلام کا ذکر سی بخاری میں ہے۔ (صحبح بخاری: 539/1، قدی کتب خاند کراچی)

مر يد تفصيل كے ليے و كھتے: (الآداب انشرعية: 419/1، الاذكار للنووى ص:216)





#### باب دو ئم:

## مسلمانوں کے معاشرہ میں سلام کیوں متر وک ہے؟ کیا مجد میں سلام کہنا ممنوع ہے؟:

فقه حنی کی مشہور اور معتبر کتاب فآوی عالمگیری میں لکھا ہے:

(اَلسَّلَامُ تَحِبَّةُ الزَّآثِرِيْنَ ، وَالَّذِيْنَ جَلَسُوْا فِي الْمَسْجِدِ لِلْقِرَآءَةِ وَالتَّسْبِيْحِ أُولِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ ؛ مَا جَلَسُوْا فِيْهِ لِدُخُولِ الزَّآثِرِيْنَ عَلَيْهِمْ ؛ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ ، وَلِهِذَا قَالُوُا: وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَلِهِذَا قَالُوُا: وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ).

### (فتاوٰی عالمگیری:325/5)

"سلام ملاقات کے لیے آنے والوں کی طرف سے تحیہ وتحفہ ہے اور جولوگ میں بڑھنے میں پڑھنے ، تیجے و ذکر کرنے کے لیے ، یا نماز کے انظار میں بیٹے میں، وہ ملاقاتیوں کے لیے نہیں بیٹے، پس بیسلام کہنے کا موقع نہیں ہے؛ لہٰذا ملاقات کے لیے آنے والافخص ان کوسلام نہیں کہے گا ، اور ای وجہ سے مثائے نے فرمایا کہ اگر آنے والے نے سلام کیا ؛ تو اس کے سلام کا جواب مذرینا درست ہے ای طرح قنیہ میں ہے۔"

فقيد الأحناف علامدابن عابدين شاى افي مشهور اور بايد نازكتاب "رد المعناد" من الشيخ الشائخ الشهاب احمد أمنين كابيشع نقل كرك تفريع كرتي بين:

وَمَنْ جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِمُ
وَمَنْ جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِمُ
وَمَنْ جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِمُ

"بعض ئے نزدیک جولوگ معجد میں نماز کے انظار میں یا ذکر و تسبیع پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کوسلام کہنا مکروہ ہے۔"

(وَ الْجَالِسِيْنَ فِي الْمَسْجِدِ لِتَسُبِيعٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ حَالَ التَّذُكيرِ). (رد المحتار: 1/ 456، 456)

''لیعنی متجد میں تسبیحات پڑھنے ، قراء ت اور ذکر کے لیے جیٹھنے والوں کو حالت ذکر میں باہر ہے آنے والے کے سلام کا جواب نہ دینا درست ہے۔'' جسیا کہ شرح الشرعة میں فقہاء ہے یہ تصریح نقل ہے۔

ان عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں سلام کہنا مکروہ وممنوع ہے ،خواہ مسجد میں موجود لوگ پڑھنے ، تلاوت کرنے اور تسبیح و ذکر کے لیے بیٹھے ہوں ، یا پچھ بھی نہ پڑھ رہے ،وں بیٹھے ہوں۔

یہاں بھی حضرات احناف نے ایبا ہی ایک قاعدہ بنایا ہے کہ اَلسَّلامُ تَحِیَّهُ الزَّ آئِریُنَ لِلْمَزُّوْریُنَ ہے۔

اس قاعدے کا مطلب ہے ہے کہ سلام زیارت و ملاقات کے لیے آنے والے ک طرف سے اس شخص کے لیے جو اس کی ملاقات کے لیے بیٹھا اور منتظر ہے ، ایک تخف تحیہ اور گفٹ ہے ، اس کی وضاحت اس مثال سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آتا ہے لیکن وہ شخص جس سے بید ملاقات کرنا چاہتا ہے ، وہ ملاقات و "مصافی" کے لیے آتا ہے لیکن وہ شخص جس بیٹھا ہے ، تو مسلام کا جب بیر آنے والاشخص اس کے پاس جائے گا تو سلام نہیں کرے گا، اس لیے کہ بیر سلام کا جب بیر آیے والاشخص شرف زیارت و ملاقات حاصل کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہے ، اس طرح آنے والاشخص شرف زیارت و ملاقات حاصل کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہے ، مثلاً مسئلہ پوچھنے آیا ہے ،

موال کرنے آیا ہے، فیعلہ کروانے کے لیے آیا ہے تو یہ بھی سلام نہیں کہے گا۔ اس کا سلام کہنا بے موقع ہے، اور اس لیے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اس قاعدے کو سجھنے کے لیے عالمگیری اور شامی کی ذرکورہ عبارت کو ایک بار پھر پڑھیے اور ابن عابدین کی اس عبارت کا بغور مطالعہ کیجئے۔

### ابن عابدين رقمطراز ب:

(قَوْلُهُ: جَالِسٌ لِقَضَاءِهِ قَاسَ بَعُضُ مَشَا يُخِنَا الْوُلَاةَ وَالْأَمْرَآءَ عَلَى الْقَاضِى، قَالَ شَمُسُ الْأَيْمَةِ السَّرُخَسِى: الصَّحِبُحُ الْفَرُقُ، قَالَرَّعِبَّةُ بُسَلِّمُونَ عَلَى الْأَمْرَآءِ وَالْوُلَاةِ ، وَالْخُصُومُ لَا بُسَلِّمُونَ عَلَى الْأَمْرَآءِ وَالْوُلَاةِ ، وَالْخُصُومُ لَا بُسَلِّمُونَ عَلَى الْقُضَاةِ ، وَالْفُرُقُ أَنَّ السَّلَامَ تَحِبَّةُ الزَّآثِرِيْنَ وَالْخُصُومُ مَا تَقَدَّمُوا إِلَى الْقَاضِى لِلزِّبَارَةِ فَالْخُصُومُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، فَعَلَى هٰذَا لَوُ جَلَسَ الْقَاضِى لِلزِّبَارَةِ فَالْخُصُومُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ جَلَسَ جَلَسَ الْقَاضِى لِلزِّبَارَةِ فَالْخُصُومُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، كَذَا فِي النَّامِنِ مِنْ الْأُمِيرُ لِفَصُلِ الْخُصُومَةِ لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، كَذَا فِي النَّامِنِ مِنْ كَرَاهِبَةِ النَّتَارِخَانِيَةِ ، وَمُقْتَضَى هٰذَا أَنَّ الْخُصُومَ إِذَا دَخَلُوا عَلَى كُرَاهِبَةِ النَّتَارِخَانِيَةِ ، وَمُقْتَضَى هٰذَا أَنَّ الْخُصُومَ إِذَا دَخَلُوا عَلَى كُرَاهِبَةِ النَّتَارِخَانِيَةِ ، وَمُقْتَضَى هٰذَا أَنَّ الْخُصُومَ إِذَا دَخَلُوا عَلَى الْمُفْتِى لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، كَذَا فِي النَّامِنِ مِنْ كَرَاهِبَةِ النَّتَارِخَانِيَةِ ، وَمُقْتَضَى هٰذَا أَنَّ الْخُصُومَ إِذَا دَخَلُوا عَلَى الْمُفْتِى لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، تَأَمَّلُ ) . (رد المحتار: 456/1)

"مصنف کے اس قول کہ قاضی کوسلام نہیں کیا جائے گا ہمار ہے بعض مشاکُ نے حکمرانوں اور افسروں کو بھی اس پر قیاس کرلیا ہے کہ ان کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا لیکن عمس الائمہ سرحتی کا قول یہ ہے کہ قاضی اور حاکم کے درمیان فرق ہے، رعیت اپنے امیروں اور حکمرانوں کوسلام کرے گی اور خصوم ( خالفین ) قاضی کوسلام نہیں کریں گے ان دونوں کے ورمیان فرق یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ سلام زائرین ( ملاقاتیوں ) کا تحیہ ہے ، اور خصوم یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ سلام زائرین ( ملاقاتیوں ) کا تحیہ ہے ، اور خصوم

(فیصلے کے لیے آنے والے) تو بحیثیت زائرین و ملا قاتیوں کے نہیں آتے ،

بخلاف رعیت کے (کہ وہ اپنے امراء کے پاس بحیثیت زائر و ملا قات کے
جاتے ہیں لہٰذا ان کا سلام کہنا تھے ہاں وجہ سے اگر قاضی ملا قات کے
لیے بیٹے تو خصوم اس کوسلام کریں گے (اس لیے کہ قاضی ملا قات کے لیے
بیٹے تو خصوم اس کوسلام کریں گے (اس لیے کہ قاضی ملا قات کے لیے
بیٹے تو کی اور آگر عالم ، افر کس تفازعہ کے لیے بیٹے تو پھر
رعیت بھی ان کوسلام نہیں کرے گی ہے بات تا تا رخانیہ کی باب الکراہیة میں
ہے ۔ اس تفصیل کا نقاضا ہے ہے کہ اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں یے فریقین مفتی
ہے ۔ اس تفصیل کا نقاضا ہے ہے کہ اگر کسی مسئلے کے سلسلے میں یے فریقین مفتی
بے یاس آئیں گے تو اسے سلام نہیں کریں گے (اس لیے کہ مفتی تو مسئلہ
بتا نے کے لیے بیٹھا ہے ، ملا قات اور سلام کے لیے نہیں بیٹھا)۔''
بتا نے کے لیے بیٹھا ہے ، ملا قات اور سلام کے لیے نہیں بیٹھا)۔''

(وَإِذَا جَلَسَ الْقَاضِى نَاحِيةً مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْحُكُمِ لَا يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ وَلَا يُسَلِّمُونَ عَلَيهِ ، لِأَنَّهُ جَلَسَ لِلْحُكُمِ وَالسَّلامُ تَحِيَّةُ الْخُصُومِ وَلَا يُسَلِّمُونَ عَلَيهِ ، لِأَنَّهُ جَلَسَ لِلْحُكُمِ وَالسَّلامُ تَحِيَّةُ الزَّا يَرِينَ فَيَنْبَغِى أَنْ يَشْتَغِلَ بِمَا جَلَسَ لِأَجُلِهِ ، وَإِنْ سَلَّمُوا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُ وَعَلَى هَلَا مَنْ جَلَسَ يُفَقِّهُ تَلامِذَتَهُ وَ يُقُرِأُهُمُ الْقُرُ آنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ دَاخِلٌ فَسَلَّمَ وَسِعَةً أَنْ لَا يَرُدَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَلَسَ لِلتَّمُلِيمِ لِلتَّمُلِيمِ لَالرَّدِ السَّلام).

(الإختيار لتعليل المختار:4/165، رد المحتار: 295/5)

"اور جب قاضی مجد کے کسی کونے میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو فریقین کوسلام نہیں کرے گا۔اور خصوم (فریقین) بھی ان کوسلام نہیں کریں mk4 \$1900 80 80 80

مے، اس لیے کہ قاضی تو فیلے کے لیے بیٹا ہے اور سلام تو ملا قات کے لیے

آنے والوں کی طرف سے تحیہ وتخفہ ہے۔ تو قاضی کو چا ہیے کہ اس کام میں
مصروف رہے جس کے لیے بیٹھا ہے اور اگر انھوں نے اس کوسلام کیا تو
قاضی کو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ بنا بریں جو مخص اپنے
شاگردوں کو فقہ کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو قر آن پڑھا تا ہے ، پس کسی آنے
والے نے آکر اسے سلام کیا ، تو اسے اس کا جواب نہ دینے کی گنجائش ہے؟
اس لیے کہ یہ صاحب تو پڑھانے اور تعلیم کے لیے بیٹھا ہے ، سلام کے
واب دینے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہے۔''

قاعدے پرمزیدروشی فاوی قاضی خان کی اس عبارت سے پرتی ہے: (وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ سَلَامَ السَّانِلِ لِأَنَّهُ لَبُسَ لِلتَّحِيَّةِ».

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، رد المحتار:293/5)

"سائل كے سلام كا جواب دينا ضردرى نہيں ہے اس ليے كداس كا سلام تو تحيد و ملاقات كا سلام نہيں ہے (بلكه آنے ہے اس كى غرض سوال كرنا ہے) ملاقات نہيں۔"

ان تمام تفصیلات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سلام کی مشروعیت ومسنونیت کے لیے دوشرطیں ہیں:

أ\_ن والے كا خالص بنيت ملاقات وزيارت آنا۔

2 .....مزور (جس سے ملاقات مقصود ہو) کا صرف برائے ملاقات وسلام بیشنا۔ دونوں شرطیں موجود ہوں تو سلام مشروع ومسنون ہے ، ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتو سلام کہنا مشروع ومسنون نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یجی

## اللام المرابع ا

وہ قاعدہ ہے جس کے ذریعے فقہ حنی میں بہت ہے مواضع ومواقع پرسلام کہنے کو نا جائز اور مکروہ لکھا گیا اور سلام کے افشاء و پھیلاؤ کے تھم پر عمل نہ ہوسکا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم تفصیل ہے کلام کریں۔

حقیقت سے کہ یہ ایک نادرست قاعدہ ہاں پر نہ تو قرآن مجید سے دلیل نے اور نہ بی سنت سے ، بلکہ قرآن وسنت کی صرح نصوص سے بکسر مخالف ہے ، یہی وجہ ہے کہ بہت می نصوص اس کی زد میں آکر ردکر دی گئی ہیں۔اور حال سے ہے کہ نہ کورہ اقوال و قواعد خود صاحب ند ہب امام ابو حنیفہ مرافعہ سے نہ تو بسند صحح ثابت ہے اور نہ ہی بسند ضعیف ، بلکہ بعد کے زمانے کے نقہائے احناف نے خود بنا کر امام ابو حنیفہ مرافعہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَإِذَا كُيِّينُتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُّوْهَا ﴿ وَإِذَا كُيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُّوْهَا ﴿ ﴾

[النساء:4: 86]

''اور جب شہمیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویا اٹھی الفاظ کو لوٹا دو۔''

اس آیت کریمہ میں باتفاق مفسرین تحیہ سے مرادسلام ہے اور ابن العربی براتشہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔ (احکام الفرآن:496/1، دار الفکر بیرون)

علامة قرطبی مِلننے نے کہا:

(اَلْتَحِيَّةُ السَّلَامُ). الحامع لأحكام الفرآن:297/5)

"تحيدسلام بي هي-"

اور میں بات ابن کثیر مراضم نے محی بیان کی ہے۔ (تفسیر انفرآن العظیم: 503/1)

اورای آیت کریمہ سے سلام کے جواب دینے کا واجب ہونا بھی ثابت ہور ہاہے۔ ابن عبدالبر مراضہ نے کہا:

اَلُحُجَّةُ فِي فَرْضِ رَدِّ السَّلَامِ ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُبِّيْتُمُ لِبَحْبَةُ فَكُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُبِيْتُمُ لِبَعْبَةً فَحَيْوُا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ﴾. والنساء: 4: 86 وَالرَّذُ وَاجِبُّ عِنْدَ جَمِيْعِهِمُ (النمهيد: 5/ 288، 289)

''سلام کے جواب کے فرض ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ تول ہے (جو ذکر ہوا) اور جواب دیناسب کے نز دیک واجب ہے۔''

تو کیااس آیت کریمہ میں ہے کہ صرف زیارت و ملاقات کی نیت ہے آنے والے کوسلام کا جواب دوبشر طیکہ تم بھی اس کی ملاقات و زیارت کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہو؟ ہرگز نہیں ہے بلکہ آیت کریمہ تو اس میں صرح ہے کہ جو بھی جس وقت سلام کرے اس جواب دیا جائے اور فہ کورہ قاعدہ اس کے خلاف ہے، جیسے قرآن میں ہے:

﴿هَلَاتُنكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ مَا لَهُ كُرُونَ ﴿ الْمُدَا

[الذاريات: 51: 24، 25]

"کیا تھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پیچی ہے وہ جب ان کے یہاں آئے تو سلام کیا ابراہیم مَلِیْلاً نے سلام کا جواب دیا (اور کہا یہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔"

اس میں بیوضاحت موجود ہے کہ ابراہیم مَلاِئل آنے والے مہمانوں کونہیں بیچائے تھے ان کی ملاقات وزیارت کے لیے مجلس نہیں سجائے بیٹھے تھے اور ان مکرم مہمانوں نے باوجود سے کہ ابراہیم مَلاِئلاً ملاقات وزیارت کے لیے تشریف فرمانہیں تھے، سلام کیا۔

### \$ 99 **\$\$\$**

اس میں اس ضا بطے پرصریح رو ہے،اب ہم چنداحادیث نقل کرتے ہیں جس میں اس کی ناور تی مزید آشکار ہوجائے گی۔

ابو ہریرہ مٹائین سے روایت ہے کہ رسول الله سکافینم نے فرمایا:

«يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُ وَالْمَاشِيُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلَيْلُ

عَلَى الْكَثِيْرِ ». (صحيح بخارى:6232، صحيح مسلم:5646)

''سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے شخص کو اور تھوڑ بے لوگ زیاوہ کو۔''

اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں پیالفاظ بھی ہیں:

«وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ».

''اور حچھوٹا بڑے کوسلام کرے۔''

یہ رائے کے آ داب ہیں۔ مذکورہ قاعدے کی رو سے تو رائے میں سلام شروط ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں تو ایک : وسرے کے لیے ملاقات کی شکلِ حنفی کا وجود بی نہیں ہے، چنانچہ اس سے مذکورہ قاعدے کا غلط ہونا بھی واضح ہوجاتا ہے۔

عبدالله بن عمر فَا لَهُ سَهِ روايت بك كما يك فحص في بن تَلَيْرُ سَه بهِ حِها: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ﴿ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقُرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنُ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمُ تَعْرِفُ ﴾ (صحيح بعارى:68)

''اسلام کا کون ساعمل سب ہے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: لوگوں کو کھانا کا دور میں میں جس کے میں میں میں میں میں نہیں''

كهلانا اورسلام كهنا جن كوتم ببچانته هويانهيس بهنچانته.

ابو ہریرہ فِی تَقْ سے مروی حدیث میں رسول الله مَّلَ اَثْمَا نَے فرمایا: «أَفُشُوا السَّلَامَ بَیْنَکُمُ». (صحیح مسلم:194)

''اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔''

اور حدیث:

 $_{\parallel}$  وَخَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ  $_{\parallel}$ .

(صحيح مسلم: 5651)

''مسلمان کے مسلمان پر چھرتی ہیں جب بھی تم اس سے ملوتو اسے سلام کہو۔'' ان سب احادیث سے احناف کے مذکورہ قاعدے پرصرت کر رد ہوتا ہے، اس لیے کہ ان احادیث میں کہیں پر بھی سلام کوان قیود وشروط کے ساتھ مقید ومشروط نہیں کیا گیا جو کتب فقہ میں ذکر ہیں۔

ابوسعید خدری بخاتیر کی حدیث تو اس باب میں بہت ہی صریح ہے جس میں رسول اللّٰہ سَکَاتِیرُ ہِمْ نِے صحابہ کرام کو راستوں پر بیٹھنے ہے منع فر مایا صحابہ کرام نے عرض کیا کہاس کے بغیر حیارہ نہیں اس میں بیٹھ کر ہم با ہمی بات چیت کرتے ہیں۔

آپ مَنْ تِیْمُ نے فرمایا: جب تم نہیں مانے تو رائے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نُکُاٹیٹیم نے عرض کیا: وَ مَا حَقُّهُ؟ رائے کا حق کیا ہے؟ آپ مَنْ اِلْتِیْمُ نے فرمایا:

وغَضُ البَصَرِ ، وَكَفِّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَ الْأَمُرُ بِالْمَعْرُونِ،

وَ النَّهُى عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (صحيح بخارى:6229، صحيح مسلم:5648)

" نگاه نیجی رکھنا، تکلیف نه دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی

ہے روکنا۔"

اس میں نہ تو صحابہ کرام وی اُلٹیم کسی زائر ملاقاتی کے لیے مجلس سجائے ہوئے ہیں اور نہ ہی راستے سے گزرنے والا ان کی زیارت و ملاقات کے لیے آ رہاہے بلکہ راستے سے گزرنے والا سلام کہتا ہے اور صحابہ کرام وی اُلٹیت سلام کے جواب دینے کے پابند

قرآن وسنت کی ان واضح نصوص سے ثابت ہوا کہ احناف کا قاعدہ انتہائی غلط ہے۔ فقہائے احناف نے ای قاعدے کی وجہ سے کہا کہ: ذاکر، خطیب، مدرس، قاری، قاضی، مفتی، فقہ کا مطالعہ کرنے والا اور پڑھانے والا، محدث اور ان میں سے کسی ایک کو سننے والا، کھانا کھانے والا، نمازی اور مؤذن وغیرہ کوسلام کہنا مکروہ ہے اور ان کا جواب دینا بھی مکروہ اور ساقط ہے۔

اب ہم چاہتے ہیں کدان میں ہے ہرایک مسلہ کے بارے میں علیحدہ علیحدہ تفصیل کلام کریں۔

## مسجد میں سلام کہنا مشروع ومسنون ہے

عبدالله بن عمر فالله کی حدیث ، جس میں ہے کہ نبی مَنْ لَیْنَا مسجد قباء تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھنے لگے:

### 102 **102 102 102**

، اور اپن ہھیلی کو کھولا (راوی حدیث) جعفر بن عون نے بھی اپنی تھیلی کو کھولا اور ہھیلی کے پیٹ کو نیچ کی طرف کر کے اور پشت کو اوپر کی طرف کر کے (سلام کیا)۔''

یہ حدیث مجد کے اندرسلام کہنے کی مشروعیت پر ظاہر ہے اور نمازی کوسلام کہنے کی مشروعیت پر نطا ہر ہے۔ مشروعیت پرنص ہے۔

ابو ہریرہ وزائش کی حدیث جو حدیث 'مسی الصلاۃ '' کے نام سے معروف ہے اس میں ہے:

أَنْ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﴿ جَالِسٌ فِي نَاحِيةٍ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى لُمْ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْمَسْجِدِ فَصَلَّى لُمْ اللهِ ﷺ : ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعُ ، فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ الضَّلَ الْمَالَةُ لَمُ اللهُ السَّلَامُ فَارْجِعُ ، فَصَلْ فَإِنَّكَ لَمُ الصَّلَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

''ایک آ دی مجدین داخل ہوا اور رسول الله مَن الله من الله م

ابوذر رُوَّ اللَّهِ كَلَ حديث م جم من اس في مُنَّ اللَّهُ وَمَجد حرام كاندر سلام كيا: فَجَاءَ النَّبِي اللَّهِ فَطَافَ بِالبُبُتِ وَصَلْى رَكُعَنَيْنِ خَلْفَ الْمَقَام،

### (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103) (103)

قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَإِنِّى لَأُوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسُلَامِ ، فَقَال: قُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، مَنْ أَلْتَ؟ ١٠ (صحبع مسلم: 132؛ صحبع الأدب المغرد: 790)

" نبی مَنْ شِیْم تشریف لائے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے بیچھے دورکعت نماز پڑھی، پس میں آپ کے پاس آیا اور سب سے پہلے میں نے آپ کو اسلام والا سلام کیا ہے، میں نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! آپ کو اسلام والا سلام کیا ہے، میں نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! آپ کو اسلام علیک کے جواب میں فرمایا: وعلیک ورحمۃ اللہ، آپ کون ہیں؟۔" دوسری حدیث ابو واقد اللیش وہائٹ کی ہے جومجد کے اندر مجلس وعظ و تعلیم میں

دوسری حدیث ابو واقد اللیتی زخاتین کی ہے جو منجد کے اندر بنس وعظ و علیم میں بیٹھنے والوں کوسلام کہنے کی سنت پر نہایت واضح دلیل ہے:

عَنْ أَبِي وَاقِد اللَّبُثِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي اللَّمَسَجِدِ وَالنَّاسَ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَائَةٌ ، فَأَقْبَلَ الْمُنْ فِي اللَّمَسَجِدِ وَالنَّاسَ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَائَةٌ ، فَأَقْبَلَ الْمُنانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَلْمًا ..... إلخ. (موطا للإمام مالك: 358/2)

"ابو واقد الليثى فَيْ تَعْ ب روايت ب دري اثناء كه رسول الله مَنْ فَيْقِمْ محد كاندرتشريف فرما تقاوراوگ بهى آپ ك پاس بيش بوئ تقى، كه تمن آدى آئ ورسول الله مَنْ فَيْمَ كَلَمْ كَلَمْ مَن آئ ور آيك چلا محميا جب وه دونوں كي سرون كيا رسول الله مَنْ فَيْمَ وَدونوں نے سلام كيا۔"

امام بخارى برافشه نے اس حدیث پر بیر جمۃ الباب قائم کیا ہے: بَابُ الْقِرَ آءَ أَوَ الْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ (صحبح بحارى، كتاب العلم) "محدث پرحدیث كا پیش كرتا اور پڑھتا۔"

### (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104)

ان نصوص ہے روز روٹن کی طرح ثابت ہوا کہ مجد کے اندر لوگوں کو سلام کہنا مشروع و مسنون ہے مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّاثِيْنِم کے فیصلے کے سامنے سرتتلیم خم کر دے بلکہ مسلمان تو وہی ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّاثِیْنِم کے تعم اور فیصلے کے بعد اس کے مخالف کسی کے فیصلے کو بھی نہ مانے اللہ تعالی کا حکم ہے:

﴿ اَطِيْعُوا اللَّهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ ﴿ ا

[محمد:33:47]

''اللّٰہ کی بات مانواور رسول اللّٰہ (سَّالْتُیْمُ) کی بات مانوا پنے اعمال کو (اللّٰہ اور اس کے رسول مُنْ تِیْمُ کی مخالفت کر کے ) ہر باد نہ کرو۔''

مسجد میں داخل ہونے والا پہلے سلام کرے یاتحیۃ المسجد پڑھے؟

#### فائده:

حافظ ابن قیم برافیہ نے زاد المعاد (2/ 413، 414) میں اور ان کی تقلید میں دوسرے لوگوں نے یہ بات کمی ہے کہ مجد میں داخل ہونے والے کے لیے متحب یہ ہے کہ بہلے تحیة المسجد خالق کا حق ہے کہ بہلے تحیة المسجد خالق کا حق ہے اور سلام مخلوق کا حق ہے لہذا اس موقعہ پر اللہ کا حق مقدم ہوگا۔ اور اس کی دلیل حدیث مسی الصلاة " پیش کی ہے کہ اس میں داخل ہونے والے نے اولا نماز پڑھی پھر آگر نبی شائیز نام کیا۔

لکن میہ بات محل نظر ہے کیونکہ دیم حدیثوں میں اس کے علاوہ صور تیں ابت ہیں

### 105 **105 105**

محدقباء میں انصار آئے اور نی مَنْ فَیْمُ کُوسلام کیا۔

البذاحق بیہ ہے کہ مجد میں داخل ہونے والے کی ملاقات اگر لوگوں ہے ہو جاتی ہے تو بیان کوسلام کرے گا اور اگر لوگوں ہے سامنا نہ ہواور لوگ ذرا ہٹ کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں تو بیا پی نماز پڑھے بھراگران ہے ملنا چاہتا ہے تو جا کر انھیں سلام کرکے ملے۔

#### فائده:

بعض لوگ جومجد میں آکرلوگوں سے سامنا نہ ہونے کے باوجود بہت بلند آواز سے سام ان ہونے کے باوجود بہت بلند آواز سے سام کہتے ہیں جس سے بے قراری اور بے تو جبی پیدا ہوتی ہے۔ یہ درست نہیں، طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے قریب جاکر (خواہ نماز میں ہوں یا نہ ہوں) معتدل آواز سے سلام کیا جائے جیبا کہ حدیث ''مسی؛ الصلاۃ'' کعنب بن مالک رفائش سے یہی بات شاہت ہے۔ (صحیح بحاری: 4418)

## سلام

## کیا نمازی کوسلام کہنا مکروہ ہے؟

رد الحتار كے متن الدرالخار میں ہے:

سَلَامُكَ مَكُرُونٌ عَلَى وَمِنْ بَعْدِ مَا أَنْدِي وَ تَال ، وَمَنْ ٠ لَسَيَ وَقَدُ زِدْتُ عَلَيْهِ الْمُتَفَقِّهَ عَلَى أَسْتَاذِهِ كَمَا فِي

الْقُنْيَةِ). (رد المحتار على الدر المختار:1/ 455، 456)

"سلام کہنا کروہ ہے ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ ابھی سیں مے اور ان کے علاوہ لوگوں کوسلام کہنا مسنون ومشروط ہے: نمازی، تلاوت كرنے والا ، ذاكر ، حديث ، جو إن كوستا ب، فقه كا تحرار كرنے والا ، فيلے (تضاء) کے لیے بیٹھنے والا اور جولوگ فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو جھوڑ وو (سلام ندكبو) تاكه فائده پہنجائيں (كيونكريلام كمنے سے وہ فقه كا فائدہ

## (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107) (107)

نہیں پہنچا کیس گے) مؤذن، اقامت کہنے والا، مدری کوبھی، ای طرح جو
ان اجنبی عورتوں کو سلام کہنا اور زیادہ ممنوع ہے اور کھانا کھانے والے
کو جھی سلام کہنا مکروہ ہے) ہاں اگر شمصیں بھوک گلی ہے اورتم جانتے ہو
کہ وہ نہیں رو کے گا تو پھر اس کوسلام کہنا جائز ہے مکروہ نہیں۔ (ورنہ مکروہ
ہے) میں نے ان مذکورہ لوگوں پراس کا بھی اضافہ کیا ہے کہ طالب علم اپنے
استاذ کوسلام نہیں کے گا جیسا کہ قدیہ میں ہے۔''
علامہ ابن عابدین شامی نے تھرت کی ہے کہ کراہت سے مراد تحریکی ہے:

امداین عابدین شای ب تفرق ی ب لدراهت سے مراوح یی ب: ظاهر و التحریم (دد المحتار علی الدر المعتار:1/ 455، 456)

لیعنی ندکورہ لوگوں کوسلام کہنا مکروہ تحریم ہے جوحرام کے قریب ہوتا ہے اور اس کا فاعل بھی گناہ گار ہوتا ہے۔اب ہم ہرا یک کا جائزہ لیتے ہیں:

نمازی کوسلام کہنا مسنون ہے

نمازی کوسلام کہنا بلاشبه مسنون ہے اور اس پر دوقتم کے دلائل ہیں:

1.....ولاكل عامه

2.....دلائل خاصه

## دلائل عامه:

ابو بريره رُنَّ الْمُوَّرُ روايت كرت بين كرر ول الله طُلَّيِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

''تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے ، جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں شمصیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اے کرو گے تو آپس میں محبت کرو گے (وہ یہ ہے کہ ) آپس میں سلام کو عام کرو۔''

بیصدیث مطلق اور عام ہے اور قاعدہ ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر اور عام کو اپنے عموم پر جمھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی مقید یا تخصص ملے۔ اور الی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی روسے نمازی کو اس تھم سے خارج کر دیا جائے۔

براه بن عازب بناتية فرمات مين:

أَمَرَ نَا النَّبِيُّ ﷺ. بِسَبْعٍ .. وَ فِيهِ .. وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ.

(صحيح بخارى: 6235)

" بمیں نی مُلَّقَعْ نے سات چیزوں کے کرنے کا تھم ویا ہے: ان سات میں سے ایک میرے کہ سلام کو پھیلاؤ۔"

اى طرح عبدالله بن سلام فالله كل حديث من ب كدرسول الله عَلَيْمُ فَ فرمايا: إِنَّا يُهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ». (حامع زمذي: 2458)

"اے لوگو! سلام کو عام کرد اور کھانا کھلاؤ اور جب لوک سوئے ہوئے ہول تم نماز برمعو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔"

ان احادیث میں لفظ '' إفشاء'' آیا ہے اور اس کامعنی پھیلا تا اور عام کرتا ہے ، تو جو مخص معجد میں اور نمازی ، ذاکر ، مدرس ، قاری وغیرہ وغیرہ کوسلام نہیں کہتا، تو کیا وہ اس حکم نی مکافلہ میں کرتا؟ حالانکہ اس کے پاس اس بارے میں کوئی بھی دلیل

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109)

شرعی موجود نہیں ہے۔ مسلمان کا بیطرز عمل نہیں ہوتا کہ وہ نبی مظافظ کی مخالفت کرے۔ اس سلسلے میں دلائل عامہ تو بکثرت ہیں ہم اسی پراکتفاء کر کے اب دلائل خاصہ ذکر کرتے ہیں:

> دلائل خاصه: \* ... حديث عبدالله بن عمر ذاتي:

یہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو داود رافظیہ نے اس کو اپنی سنن میں باب رد السلام فی الصلاة : "نماز میں سلام کے جواب "اور امام ابن ماجہ رافظیہ نے باب المصلی یسلم علیه کیف یرد . "نمازی کوسلام کہا جائے تو کس طرح جواب دےگا؟" کے عنوان سے ذکر کیا ہے:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قُبَآءَ يُصَلِّى فِيهِ ، قَالَ: فَجَآءَتُهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ: فَقُلْتَ لِبِلَالٍ: كَبُفَ رَأَيْتَ رَسُولَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّى قَالَ: فَقُلْتَ لِبِلَالٍ: كَبُفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى ؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا ، وَبَسَطَ كَفَهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ كَفَهُ وَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا ، وَبَسَطَ كَفَهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ كَفَهُ وَجَعَلَ بَطُنَهُ أَسُفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقِ.

(صحيح: سنن أبي داود:927، جامع ترمذي:368، سنن ابن ماجه:1017)

"انصارا آئے اور انھوں نے آپ کو حالتِ نماز میں سلام کیا، میں نے بلال بن الله الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ میں

اس حدیث میں ان لوگوں پر کتا بلیغ رد ہے، جو نمازی کوسلام کہنا کردہ تحریمی قرار دیتے ہیں حالانکہ آپ نگار نظام کے اس فعل پر بالکل انکار نہیں کیا بلکہ ان کے سلام کا جواب اشارے سے دیا تو یہ اس پر داختے دلیل ہے کہ نمازی کوسلام کہنا مشروع و مسنون ہے، اور نمازی اس کا جواب اشارے سے دے گا اور صحابہ رقی اندیم نے یہی سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نمازی کوسلام کہنا صحح اور مضبوط دلائل سے ثابت ہے جس میں کسی تاویل کی مخبح کشن نہیں ہے۔ البتہ نمازی سلام کا جواب وعلیم السلام سے نہیں دے گا، اس لیے کہ وعلیم السلام سے جواب دینا کلام ہے اور نماز میں کلام کرنا ابتدائے اسلام اس لیے کہ وعلیم السلام سے جواب دینا کلام ہے اور نماز میں کلام کرنا ابتدائے اسلام

میں جائز تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، چنانچہ عبداللہ بن مسعود رفیانین فرماتے ہیں: م

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ؟ فَلَمْ بَرُدُّ عَلَيْنَا \_ وَقَالَ: «إِنَّ فِي مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ؟ فَلَمْ بَرُدُّ عَلَيْنَا \_ وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُعُلًا». (صحيح بحارى: 1199) صحيح مسلم: 1201)

''ہم نبی مُلَّاثِیْنَ کو جب آپ نماز میں ہوتے ، سلام کرتے تھے تو آپ سُلِیْنِ ہُ ہم نبی مُلَّاثِیْنَ کو جب آپ نماز میں ہوتے ، سلام کیا آپ کو ہم نے آپ کو سلام کیا ، آپ نے جواب نہیں دیا ، اور فرمایا: نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔''
اس حدیث کو امام مسلم مِراتشد نے بھی اپنی تیج میں ذکر کیا ہے اور امام نووی مِراتشد نے اس چوج میں ذکر کیا ہے اور امام نووی مِراتشد نے اس پر بیعنوان قائم کیا ہے:

بَابُ تَحْرِيْمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسُخٍ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَته.

(صحيح مسلم مع شرح نووي:20/5)

"باب ہے: نماز میں کلام کے حرام ہو جانے اور اس کے جواز کے منسوخ بوجانے کے بیان میں ۔"

## WK 111 BEST TO THE SECOND OF T

امام ابو داود برانشہ نے اس حدیث کو ابو وائل کے طریق سے بروایت عبداللہ بن مسعود زائشہ اس سے بھی زیادہ کامل طریقے سے روایت کیا ہے:

كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَى وَهُو يُصَلِّى فَسَلّمُتُ عَلَيْهَ فَلَمْ يَرُدُ السَّلَامَ فَأَخَذَنِى مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ ، فَلَمّا قَضَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الصَّلَاةَ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَايَشَاءُ وَإِنَّ اللّه جَلَّ وَعَزَّ قَدُ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِه أَنْ لا يَحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَايَشَاءُ وَإِنَّ اللّه جَلَّ وَعَزَّ قَدُ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِه أَنْ لا يَكَلّمُوا فِي الصَّلَاة فَرَدٌ عَلَى السَّلامَ».

(سنن أبي داود:924 وهو حسن صحيح قاله الألباني طافع)

''ہم نے نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور اپنی ضروریات کے بارے میں بھی کسی کو کہتے تھے، (لیکن) جب میں رسول اللہ مُلَّالِیْمُ کے پاس (حبشہ سے) آیا ، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا ، آپ مُلَّالِیْمُ نے میرے سلام کا جواب (ولیکم السلام ہے) نہیں دیا ، میں گزشتہ وموجودہ واقعات کے بارے میں سوچنے لگا، جب رسول اللہ سُلِیْمُ نے نماز پوری کی ، تو فرمایا: بے شک اللہ تعالی اپنے امر کے بارے میں جیے اور جو چاہتا کی ، تو فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے یہ میم ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں با تیں نہ کرو، اور میرے سلام کا جواب دیا۔''

بعض حفی حضرات عبداللہ بن مسعود وَالله کی اس مدیث فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْنَا کے ساتھ جوابِسلام کی نفی پراستدلال کرتے ہیں حالانکہ ان کا بیاستدلال باطل ہے، وجہ یہ ہے کہ ابو داود کی ندکورہ روایت میں فَلَمْ یَرُدَّ السَّلامَ ہے تو فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْنَا ہے مراد یہ ہے کہ سلام کا جواب زبان سے نہیں دیا جیبا کہ واضح ہے، اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ سلام کا جواب زبان سے نہیں دیا جیبا کہ واضح ہے، اور طبرانی کی روایت میں

#### wk9

48 112 8 20 3 P (1) X 10 5 K

تصریح ہے کہ رسول النَّتَا لِيَّتُمُ نے عبداللہ بن مسعود بناتِی کے سلام کا جواب اشارے ہے۔

دیا، ابو ہرمرہ وزائنی ابن مسعود خالنی سے روایت کرتے ہیں:

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَىَّ (فَرَدَّ إِشَارَةً).

(المعجم الأوسط والصغير للطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع: 82/6)

" میں رسول الله مَنْ لِیْمْ کے پاس سے گزرا، میں نے آپ کوسلام کیا آپ

نے اشارے کے ساتھ جواب دیا۔''

### \*..... جابر منالند، کی حدیث:

جابر ملائفة كتب بين:

بَعَثَنِىَ النَّبِیُّ ﷺ لِحَاجَة ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَىَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِی، فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَیَّ آنِفًا وَأَنَا أَصَلِّیُ ﴾ (صحیح: سن ابن ماحہ:1018)

" مجھے بی الی آپائی کے اس کام کے لیے بھیجا، پھر جب میں آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کوسلام کیا، تو آپ سی آپائی نے بجھے اشارہ کیا، اور جب نمازے نے بجھے ابھی سلام کیا اور جب نمازے فارغ ہوئے، تو مجھے بلا کر فرمایا: آپ نے مجھے ابھی سلام کیا اور میں نمازیر ھر رہا تھا۔"

\* .... صهيب زالند كي حديث:

صهیب مناقعہ کہتے ہیں:

مَرَرُبُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ إِشَارَةً، ۚ قَالَ الرَّاوِى: لَآ أَعُلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِضَارَةً بِأَصْبُعِهِ.

(صحيع: سنن أبي داود:925)

### - 113 - 113 - 113 - 114 - 115 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116 - 116

"میں رسول الله مَنْ اَیْرَا مُ کِی پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے مجھے اشارے سے جواب دیا، راوی کہتا ہے اور میں نہیں جانتا گرید کہ اس نے کہا: نبی مَنْ اِیْرَا نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔"

### \* ..... نافع مِراتِنيه کي روايت:

نافع مِللت روایت کرتے ہیں:

إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحُدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَا يَتَكَلَّمُ وَ لُبُشِرْ بِيَدِهِ.

(موطأ للإمام مالك:1/108، مصنف ابن أبي شيبه:74/2)

" عبدالله بن عمر و الله الك آدمى كے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اسے سلام كيا، اس نے " وعليم السلام" سے جواب ديا، عبدالله بن عمر و الله الله واپس ہوئے اور اس سے كہا: جب نمازكى حالت ميس تم ميس سے كى كوسلام كيا جائے تو وہ بات نہ كرے اور ہاتھ كے اشارے سے جواب دے۔"

## \* ..... ابوسعيد خدري خالفية كي حديث:

ابوسعید خدری زاتین سے ایک حدیث مروی ہے:

أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَدَّ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَرُدُّ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَرُدُّ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنَّا كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فَنُهِ إِنَّا عَنُ ذَٰلِكَ ﴾ (سلسلة الأحاديث الصحيحة 2917)

ایک آدمی نے رسول الله مالی کا حالت نماز میں سلام کیا، تو نبی سالی نے

اشارے کے ساتھ جواب دیا، جب آپ سُلِیْنَ نمازے فارغ ہوئے تواس آدمی سے فرمایا: ہم (اس سے پہلے) نماز میں سلام کے جواب میں'' وملیم السلام'' کہتے تھے، پھرہم اس سے منع کیے گئے۔''

حدیث کے اندرجس آدمی کا ذکر ہے یہ خود عبداللہ بن مسعود رہائی ہی تھے، جیبا کہ ابو ہریرہ بہائی نے ان سے روایت کیا۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ نماز میں سلام کا جواب اشارے جواب ' وعلیم السلام' سے دینا منسوخ ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سلام کا جواب اشار سے دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے نمازی کوسلام کھنے کا مسنون ہونا ثابت ہوا ہوا ور انکارنبیں کیا ہے بلکہ اشار سے جواب دے کر اس عمل کی مشروعیت کوظاہر فر مایا۔ ای طرح آپ منظیم نے نماز کے دوران دیگر سلام کہنے والوں کی بھی تقریر و تشبیت فر مائی سے اور کسی یا آزارنہیں کیا ہے۔

احناف نے نمازی کوسلام کہنا تو مکروہ لکھا ہی ہے ، ای طرح نمازی کا اشارے کے ساتھ جواب دینا بھی ان کے نزدیک مکردہ ہے۔ چنانچید فنادی عالمگیری (106/1) میں ہے:

وَ يُكُرَّهُ رَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ.

'' نمازی کا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔'' ردالحتار کے متن الدررالختار میں ہے:

وَرَدُ السَّلَامِ وَلَوُ سَهُوًا بِلِسَانِهِ مُفْسِدٌ لَا بِبَدِهِ بَلُ يُكُرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (رد المحنار:455/1)

''زبان سے سلام کا جواب دینا اگر چہ سبؤ ا ہو، مفسد نماز ہے اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا بناء برقول معتمد مکر دہ ہے۔''

## اللام المحافظة المحاف

کنزشریف کی مروبات میں تحریر ہے:

وَرَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ نُجَيِّمٍ: أَى بِالْإِشَارَةِ. (البحر الرائق: 23/2)

''نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔''

اور یہ قاعدہ احناف کے ہاں مشہور ومعروف ہے کہ کراہت مطلقاً ذکر ہوتو اس سے مراد کراہت تحریمی ہوتی ہے جو کہ قریب بہ حرام ہوتی ہے۔ (دیکھئے ابھرالرائق)

امام ابو یوسف مِنْ نے امام ابوحنفیہ مِنْ سے پوچھا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ میں اس کو مروہ سجھتا ہوں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ؟ تو اس نے کہا: ''المتحریم '' یعنی حرام۔ (هامن الهدایه: 172/4)

ادرصاحب مدایه کہتے ہیں:

''امام محمد بن الحن الشيبانی سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ مکروہ کو حرام سجھتے ہیں۔''

ادرامام ابوحنيفه وامام ابو يوسف كهتم بين:

هُوَ إِلَى الْمَحْرَامِ أُقْرَبُ (هداية: 185/4)

'' مکروہ حرام کے قریب ترہے۔''

شخ احمدسر مندی حنی معروف به مجدد الف نانی لکھتے ہیں:

" پس مكروهے كه مقابل مباح است مكروه تحريمي است\_".

(مكتوبات ، مكتوب [9] دفتر اول طبع لاهور)

"پس جو مکروہ مباح کے مقابل ہوتا ہے وہ مکروہ تجریمی ہے۔"

حفرات احناف نے اپنے اس قول کے لیے ایک ضعف حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ابن الہمام نے ہدایہ کی شرح نتج القدیر (406/1) میں نماز کی مفدات و مروبات

كے تحت لكھا ہے:

مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفْهَمُ أَوْ تُفْقَهُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ.

" جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا جومفہوم اور سمجھا جاتا : و تو تحقیق اس نے نماز توڑ ڈالی ہے۔" نماز توڑ ڈالی ہے۔"

يه حديث ان الفاظ كے ساتھ بھى ذكر ہے:

مِّنُ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلُيعِدْ لَهَا. يَعْنِي الصَّلَاةَ.

(سنن أبي داود:944)

'' جس نے نماز میں ایسااشارہ کیا جس سے نہم حاصل ہوتا ہوتو وہ اپنی نماز کو لوٹائے''

امام ابوداود مراضم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا:

هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهُمٌّ.

"بيوجم ہے۔"

امام دارقطنی مراضمہ کہتے ہیں: کہ ہمیں ابن الی داود نے کہا: ابو عطفان (سند میں

ایک راوی) مجہول ہے۔

وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَالصَّحِيْحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُشِيْرُ فِي الصَّلَاةِ. (رواه أنس وحابر وغبرهما عن النبي ﷺ) قال المدار قطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضًا.

"اور شاید بیابن اسحاق کا اپنا تول ہے اور صحیح بیہ ہے کہ نبی سُؤُوْلِمُ نماز میں اشارہ کرتے تھے جے انس بڑائٹو اور جابر بڑائٹو نے روایت کیا ہے۔ وارقطنی کہتے ہیں: ابن عمر بڑا جا اور عاکشہ بڑاٹھا سے بھی اس طرح کی روایات ثابت

ر سلام <u>کون کون ۱۱۲ کی</u>

يں۔''

علامه شخ الباني مِلْف كہتے ہيں:

وَإِنَّمَا عِلَّةُ الْحَدِيْثِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدُ عَنْعَنَهُ.

"حدیث کی علت ابن اسحاق ہے وہ مدلس ہے اور اس نے اسے عنعنہ سے روایت کیا ہے (اور الی زیادت لائے ہیں جو احادیث صححہ کے خلاف ہے)۔"

اورنصب الرایہ (90/2) میں زیلعی کا تول تو غرائب میں سے ہے کہ اس نے اس حدیث کو" جید" کہا ہے باو جودیہ کہ اس نے ابن الجوزی سے بینقل کیا ہے کہ اس نے "ناتحقیق" میں اس حدیث کواس علت سے معلول قرار دیا ہے اور اس علت کو بھی ذکر کیا ہے جو پہلے گزری (راوی سند ابو غطفان مجبول ہے) پھر اس نے خود ذکر کیا ہے کہ صاحب" المتحقیق" نے پہلی علت کے بارے میں ابن الجوزی کا تعاقب کیا ہے جب کہ دوسری علت (ابن اسحاق کا مدلس ہونا اور عن کے ساتھ روایت کرنا) کے بارے میں کوئی تعاقب نہیں کیا ہے۔

اورامام احمد بن حنبل براللہ ہے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ہراللہ نے فرمایا:

لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

''ان حدیث کی سند ثابت نہیں اور یہ چھے ہے۔''

اوراس طرح زیلعی نے تسلیم کیا اور کوئی تعاقب نہیں کیا اور تعاقب کرنے کا مجال ہیں اور اس طرح زیلعی ہے تہ کہ اس نے اس سے استدلال بھی کیا جب ند ہب حنفی کے مطابق ہدایہ میں یہ مسئلہ آیا:

### سلام

وَلَا يَرُدُ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنًا حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ النَّسُلِبُمِ تَبُطُلُ صَلَاتُهُ.

"اور سلام کا جواب نے زبان سے دیا جائے گانہ ہاتھ کے اشارے ہے، اس لیے کہ ہاتھ کے اشارے سے کلام کا جواب دینامعنا کلام ہے، یہاں تک کہ اگراس نے سلام کرنے کی نیت سے مصافحہ کیا تو اس کی نماز باطل ہوگئی۔" باوجود یہ کہان کے پاس اس بار ہے میں کوئی دلیل نہیں ، ان کا بی تول نبی مُلَاثِیْظ ے ثابت اور سیح احادیث کے بھی مخالف ہے جس میں ہے کہ نبی مَزَاتِیْم نماز میں اشارہ کرتے تھے اور سلام کا جواب اشارے سے دیتے تھے، تو پیر (متدل احناف) حدیث منكر ہے۔ ابن الى داود كے كلام ميں اس كى طرف اشارہ ہے اور اس ليے عبدالحق الاشبيلي نے اپن كتاب" الأحكام" ميں اس كے بعد لكھا ہے:

وَالصَّحِيْحُ إِبَاحَةُ الْإِشَارَةِ عَلَى مَا ذَكَرَ مُسْلِمٌ وَغَيْرَهُ.

''اور صحح بیہ ہے کہ اشارہ کرنا جائز ہے بناء بروایت مسلم وغیرہ کے۔'' انتهى كلام الألباني رحمه الله.

(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1104)

نبی مَثَاثِیَمُ سے دوران نماز ہاتھ کے اشارے سے کلام کا جواب دیتا متعدد ملیح احادیث سے ثابت ہے ، چنداحادیث پہلے ذکر کی جا چکی ہیں جو کہ ایک مصف مخص کے لیے کافی میں چندمزید دلائل درج ذیل ہیں:

امام ابوداود مِلف نے اپنی سنن (صحیح: سنن ابی داود، کتاب الصلاق، باب الاشارة فی الصلات: 943) ،عبدالرزاق نے اپنی مصنف (مصنف عبدالرزاق: 3276) اور اہام بہتی اپنی سنن (اسنن الکبری للبیہتی: 262/2) میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک فٹائٹڈ

## اللام المحالية المحال

ے روایت کیا ہے:

أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ.

'' بے شک نبی مُنگِیْلِ نماز میں اشارہ کیا کرتے تھے۔''

امام بخاری و امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ نبی مُزَیَّزُمُ نے دوران نماز اُمّ سلمہ وُناشِمَا کی باندی کواشارہ کیا:

فَأَشَارَ بِيكِهِ فَتَأْخُرَتُ عَنْهُ. (صحبح بخارى:1233)

'' نِي كريم مَنْ اللِّيمَ نِهِ بِهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهِ لِيجِهِ مِنْ كَيْ ـ''

علامه شيخ الباني مِراتِك ني 'سلسله الأحاديث الصحيحة '' مين صحيح ابن خزيمه اور

"مندالي يعلى" ك حوالے سے عبدالله بن مسعود فالني كى مرفوع حديث ذكركى ہے:
كَانَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ ، وَ ثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُنُ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِذَا
أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا ؛ أَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنْ دَعُوهُمَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة ؛
وَ ضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ : «مَنْ أَحَبَنَى، فَلُبُحبَ هٰذَيْن».

(سلسلة الأحاديث الصحيحة:312)

"آپ مَنْ اَلْمَیْمُ نماز پڑھ رہے تھے، جب بجدہ کرتے تو حسن اور حسین بڑا ہما گھا گل کا کرآپ مَنْ اَلْمَیْمُ کی پشت پر چڑھ جاتے، جب لوگ ان کو منع کرنا چاہتے تو نبی مَنْ اَلْمَیْمُ کو اشارہ سے فرماتے کہ ان کو چھوڑ دو، جب آپ مُنْ اِلْمَانُ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا: جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے مجت کرے۔"

عائشہ ناٹنو کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے نماز میں ایک عورت کو، جس نے آپ کو ہدیہ چیش کیا تھا، اشارے سے کہا کہ اے رکھو:

### (120 B) (120 B

عَنْ دَاوْدَ بُنِ صَالِحِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ أُمِهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتُهَا بِهَرِيْسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ قَالَتُ: فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّى فَأَشَارَتُ إِلَى أَنْ ضَعِيْهَا وَصَعِيع: سَنِ ابِي دَاود:75)

اس کے علاوہ مصنف عبدالرزاق میں باب الإشارة فی الصلاۃ کے تحت بہت ہے آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک منصف اور تنبع شریعت مسلمان کے لیے بیدلائل کا فی ووافی ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر انصاف کے ساتھ ان دلائل میں غور کرے گا تواہے حق ضرور ظاہر ہوجائے گا۔ (ان شاء اللہ)

ہم یہاں پھراحناف کے متدل حدیث کے بارے میں کلام کرتے ہیں جیسا کہ بارت ہوا کہ فدکورہ حدیث ضعیف ہے اور قابل استدلال نہیں ، دوسری بات یہ ہے کہ احناف اگر چہاس کو دلیل بناتے ہیں لیکن خود ان کاعمل اس حدیث پرنہیں ہے اس لیے کہاس (ضعیف) حدیث میں ہے تھم دیا گیا ہے کہ جس نے نماز میں اشارہ مفہومہ کیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور وہ نماز کولوٹائے ، لیکن احناف کاعمل اس کے خلاف ہے ، یہ ہم حدیث ہوں بنایا خود اس یہ ہے ہے ہیں کہ نماز میں اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس حدیث کو دلیل بنایا خود اس پرعمل پیرانہیں ہیں ؛ یہی وجہ ہے کہ امام ابن الہمام حنی ، علامہ طبی حنی اور ابن نجیم معری حفی رحمہم اللہ کو دلائل فد ہرب کی کزوری اور اس کے مقابلے میں احادیث صحیحہ کے جوت و وجود کے پیش نظر سپر انداز ہونا پڑا اور نماز میں باتھ کے اشارے سے سلام کے جواب و حیث کے جواز کے قائل ہوئے۔ والحمد للہ

ذَكَرَ ابْنُ النُجَيْمِ نَقُلًا عَنِ الْعَلَّامَةِ الْحَلْبِيِّ: وَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ [الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ لَهَا إِنَّمَا كَانَ تَعْلِيْمًا لِلْجَوَاذِ فَلَا يُوْصَفُ بِالْكَرَاهَةِ.

(البحر الراثق:9/2)

"اور نبی سُلِیّنِ کا نماز میں سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیناتعلیم جواز کے لیے تھا اس لیے اس نعل کو کروہ نہیں کہا جائے گا۔"

. اور فتح القدير ميں ہے:

وَلَنَا أَنُ لَا نَقُولَ بِهِ فَإِنَّ مَا فِي الْغَايَةِ عَنِ الْحَلُوانِيِّ وَصَاحِبِ الْمُحِيْطِ: لَا بَأْسَ أَنُ يَتَكَلَّمَ مَعَ الْمُصَلِّى وَيُجِيْبَ هُوَ بِرَأْسِه، الْمُحَيِّطِ: لَا بَأْسَ أَنُ يَتَكَلَّمَ مَعَ الْمُصَلِّى وَيُجِيْبَ هُوَ بِرَأْسِه، يُفِيدُ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ. (نتج القدير: 1/ 423، 424)

"اورہمیں چاہے کہ نماز میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کے جواب کو مکروہ نہ کہیں اس لیے کہ حلوانی اور صاحب محیط ہے" الغایة " میں بیروایت آئی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی سے بات کی جائے اور وہ سر کے اشارے سے جواب دے، اس سے عدم کراہت ثابت ہوتی ہے۔"

## تلاوت کرنے والے کوسلام کہنا

احناف کے ہاں تلاوت کرنے والے کوسلام کہنا مکروہ ہے،خواہ تلاوت کرنے والا ایک ہواور باقی سننے والے، بہرصورت ایک ہواور باقی سننے والے، بہرصورت تلاوت کرنے والے اور بعض سننے والے، بہرصورت تلاوت کے دوران سلام کہنا ممنوع ہے۔

سَلَامُكَ مَكُرُوهٌ عَلَى مَنْ سَتَسْمَعُ وَمِنْ بَعْدِ مَا أَبْدِى يَسُنُ وَيُشْرَعُ مُصَلِّ وَمُشَرَعُ مُصَلِّ وَمَنْ يُصُغِى إلَيْهِمُ وَيَسْمَعُ. خَطِيْبٍ وَمَنْ يُصْغِى إلَيْهِمُ وَيَسْمَعُ.

(رد المحتار: 456/1)

لیکن حقیقت میہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کوسلام کہنا بلا شبہ شروع ہے اور اس پر دوقتم کے دلائل ہیں:

1.....ولاكل عامه:

جونمازی کوسلام کی مشروعیت کی بحث میں ذکر کیے جانچکے ہیں۔

2.....ولائل خاصه:

اور بی بھی نمازی کو دورانِ نماز سلام کہنے کی مشروعیت کی بحث میں گزر پچے ہیں اس لیے کہ جب نمازی کوسلام کہنا ثابت ہے حالانکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تواس شخص کوبطریق اولی سلام کہنا درست ہے جونماز میں نہیں ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے نہایت صرح اور صحح حدیث عقبہ بن عامر جمنی فرائش کی ہے:

کُنا جُلُوسًا فِی الْمُسْجِدِ نَقُراً الْقُرْآنَ، فَدَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ:

فَسَلَّمَ عَلَیْنَا فَرَدُدُنَا عَلَیْهِ السَّلَامَ (السن الکریٰ للسانی: 5/ 18،19)

دمن محبد میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے رسول الله مُن فرائم ہمارے پاس آئے اور جمیں سلام کیا، ہم نے آپ کوسلام کا جواب دیا۔ ''
اور جمیں سلام کیا، ہم نے آپ کوسلام کا جواب دیا۔ ''
اور اس وجہ سے بھی تلاوت کرنے والے کوسلام کہنا مشروع ہے کہ اسے سلام کہنے اور اس وجہ سے بھی تلاوت کرنے والے کوسلام کہنا مشروع ہے کہ اسے سلام کہنے سلام کیا تا مہ کے عوم کے تحت ہے۔

# ذكركرنے والے كوسلام كہنا

احناف کے نزدیک ذکر کرنے والے کوسلام کہنا مکروہ ہے، یہ ذکر جس فتم کا اور جس طریقہ سے بھی ہو۔

علامه شامی کہتے ہیں:

فَيُكُرَهُ السَّلَامُ عَلَى مُشْتَغِلٍ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى بِأَيِّ وَجُهٍ كَانَ [رَحْمَتِيُ]: (رد المحتار: 456/1)

''الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول شخص کوسلام کہنا مکر وہ ہے ذکر خواہ جس طرح بھی ہو۔''

لیکن ذکر کرنے والے کوسلام کہنا بلاشبہ مشروع ومسنون ہے اور اس کے دلائل میں جین: دلائل عامہ جو نمازی کوسلام کہنے کے مبحث میں گزر چکے جیں۔ دلائل خاصہ ان میں سے بعض تو وہ جیں جو نمازی کوسلام کے بارے میں وارد جیں ای لیے کہ نماز بھی ذکر ہے۔
نی مَثَا الْمِیْنَا نے فر مایا:

﴿ إِنَّمَا هُوَ النَّسْبِيحُ وَالنَّكْبِيرُ وَقِر آءَ أَ الْفُرُ آنِ » (صحيح مسلم: 5373) " نمازتوبس تبيح ، تبيراورقرآن كاير هنا ہے۔"

اس سے ثابت ہوا کہ نماز ذکر اور نمازی بھی ذاکر ہے تو جب نمازی کوسلام کہنا مشروع ہے تو ذاکر کو بطریق اولی جائز ہے۔

## ديگر دلائل خاصه

دیگر دلائل خاصہ یہ ہیں: نبی کریم مُناتین کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ ہروقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے:

مَ لَدَا بِ بِرُونَتَ اللَّهُ وَرَحُرُمُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذُكُرُ اللَّهَ عَلَى

كُلِّ أُحْيَانِهِ. (ضعيع سلم: 373)

ابن عمر وَ الله الله عنها كه نبي مَا لَيْهُ أَمْ جب كسى مجلس ميں بيٹے تو اٹھنے سے پہلے سو دفعہ نبی مَا لَيْنِيْمُ كو بيددعا پڑھتے ہوئے ہم شاركر ليتے :

## 124 **124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1**

«رَبِّ اغْفِرُلِيْ وَتُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

(صحيح: حامع ترمذي: 3434؛ سنن ابن ماحه: 3814)

اور صحابہ کرام نی نی کہ ان حالات میں بھی آپ کوسلام کرتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ ذکر کرنے والوں کوسلام کہنا مسنون ومشروع ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو:

﴿ الَّذِينَ يَنُ كُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمُ ﴾.

رآل عمران:3: 191ع

''عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔''

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِبَنَ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَهُ مَا لَا خِرَوَذَكُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوَذَكُوا اللهَ كَثِيرًا ۞ . والحراب: 21:33

''یقینا تمهارے لیے رسول اللہ مَا اللهِ م اس کے لیے جواللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثر ت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔''

﴿ وَالنَّ كِرِيْنَ اللّهَ كَثِينُوا وَالنَّ كِرْتِ ﴿ ﴾ [الاحزاب:33: 35]

"اور بكثرت الله كاذكركرن والاور ذكركر في واليال "
اس طرح الله تعالى اوراس كرسول مَنْ يَنْ أَنْ فَرَكا حَكم اور ترغيب بهى دى ب:

﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا فَ وَسَبِيحُونُهُ بُكْرَةً قَا

وَّاصِيْلًا ﴿ ﴾. والأحزاب:33: 42،41

## 4 125 P 125

''اے ایمان والو! اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرواور صبح وشام اس کی پاکیزگ بیان کیا کرو۔''

«لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِنُ ذِكْرِ اللهِ». (صحبح: حامع ترمذي:3375)
"تيري زبان بميشه الله ك ذكر عررب "

اس کے علاوہ بہت ی آیات واحادیث اس معنی پر دال ہیں اور بہی وجہ ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْا نِیْم نے ذکر کی عام ترغیب کے علاوہ دیگر اوقات و مواضع کے لیے بھی دعا کیں اوراذ کارمتعین فرمائے ہیں۔

رات کے وقت کروٹ بدلنے کی دعا، تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت کی دعا، نیند سے اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے اوراس سے نکلنے کی دعا، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعا، نمازوں کے بعداذ کاروادعیہ، مجلس سے اٹھنے اور مجلس کے اندر بڑھنے کی دعا، کھانا شروع کرنے اور اس سے فارغ ہوکر پڑھنے کی دعا، لباس سننے کی دعا، نیا لباس سننے والے کے لیے دعا، دوران اذان اور بعد ازان دعا ئیں ،صبح و شام کی دعا ئیں ،سونے اور جا گنے کی دعا ئیں، فکرمندی ،غم تکلیف اور مصیبت کے وقت کی دعا ئیں، وٹمن اور صاحب سلطنت ہے ملنے کے وقت کی دعائیں ، بادشاہ کے ظلم سے خوف کی دعائیں ، لوگوں سے ڈرنے کی دعا، ایمان میں شک ہو جانے کے وقت کی دعا، ادائیگی قرض، مشکل وقت، گناہ کر بیٹھنے کے بعد کی دعا کیں، شیطان اور اس کے وسوسوں کو دور کرنے کی دعا، ناپندیدہ واقعہ پیش آنے ، یا ہے بس ہونے کے وقت کی دعا، تعزیت ، آندهی ، بادل گر جنے، بارش طلب کرنے، بارش اتر نے کے دنت اور اس کے بعد اور مطلع صاف ہو جانے کی دعائیں، چاند دیکھنے کی دعا، روزہ افطار کرنے کی دعا ،مہمان کی میز بان کو دعا، پلانے والے کے لیے وعا، بوی کے پاس جانے کی وعا، غصر آ جانے کے وقت کی

دعا، مصیبت زدہ کی دعا، پہلا پھل دیکھنے کی دعا، چھینک کی دعا، اچھا سلوک کرنے والے کے لیے دعا، دجال سے محفوظ رہنے، شرک سے خوف کی دعا، برکت کی دعا، مواری پھیلنے کے دفت کی دعا، مسافر کی مقیم کے لیے دعا، اور بالعکس، دوران سفر سیج و تنہ براور صبح کے دفت کی دعا، سفر سے والیسی کی دعا، خوشخری یا پریشانی کی بات سفنے کے مقت، مرغ ہو لئے، گدھا ہیگئے اور رات کو کتوں کے بھو کئے کے دفت کی دعا نمیں، جج میں بابت شدہ دعا نمیں پڑھنا، خوشی محسوس کرنے اور خوش کن کام پر تکبیر کہنا، گھبراہٹ کے دفت کی دعا، اور سرش دفت کی دعا، اور سرش شیطانوں کے مکر دفریب سے بیخنے کی دعا۔

یہ اذکار اور دعا کیں نبی کریم مُنَائِیْزُ سے ثابت ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر مواضع ومواقع پرآپ مُنَاثِیْزُ نے دعا وذکر کی ترغیب دی ہے اور شریعت میں ذکر و دعا ک عام ترغیب اور تعلیم ہے اور الحمد لله مسلمان اس پرعمل پیرا ہیر،

اگر احناف کے مذکورہ اصول کو مان کر اس پڑمل کیا جائے تو اس کا واضح مطلب اور براہ راست نتیجہ یہی نکلے گا کہ سلام مسلمانوں کے معاشرہ سے نکل جائے گا۔ ۔

علامدابن عابدين شامي لكصة بين:

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَعَمُّ فَيَكُرَهُ السَّلَامُ عَلَى مُشْتَغِلٍ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَيْ وَجُهٍ كَانَ. (رد المحتار:46/1)

''اور ظاہر ہے کہ ذکر عام ہے تو جس طرح بھی ایک مخص اللہ کے ذکر میں لگاہے اور ذکر جس تسم کا بھی ہے ایسے مخص کوسلام کہنا مکروہ ہے۔''

ایک اور دلیل یہ ہے کہ سلام کہنا خود ذکر ہے اس لیے کہ "السلام" اللہ تعالیٰ کا

نام ہے:

#### RECORDER STREET سلام

﴿ ٱلْمَلْكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ ﴾. [الحشر:23:59]

" با دشاه ، پاک اورسلام ہے۔"

« إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّلَامُ». (صحيح بخارى:6230)

" بے شک اللہ تعالیٰ ہی (السلام) ہے۔"

اور انس خِالنَّيْ ہے روایت ہے که رسول الله مُؤَیِّنَمْ نے فرمایا:

«إِنَّ السَّلَامَ اسُمُّ مِنْ أَسُمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ

فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». (سلسلة الأحاديث الصحيحة: 184/1)

"سلام الله تعالى كے نامول ميں سے ايك نام ہے، الله تعالى نے اسے ز مین میں رکھا ہے پس تم آپس میں سلام کو عام کرو۔''

ثابت ہوا کہ "السلام" الله تعالی كانام باور الله كے رسول مَالَيْمَ في اے عام کرنے کا تھم دیا ہے اور یہ ذکر ہے اور یہ بات حضرات احناف کو بھی تتلیم ہے ہدایہ

م*یں ہے:* لاَّنَّهُ مِنَ الْأَذُكَارِ.

"اس لیے سلام اذ کار میں ہے ہے۔"

شارح بدایاس کے تحت لکھتا ہے:

إِذِ الْمُتَشَهِّدُ يُسَلِّمُ عَلَى. النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ

تُعَالَى . (فتح القدير:406/1، دار الباز)

" كونك تشبد يرص والاني مَا يُعْمِ برسلام كبتا بادريد الله تعالى ك نامول

مولا نامفتی محمر شفیع حنی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

"خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحیہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے (1) اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے۔ (2) تذکیر بھی (3) اپنے مسلمان بھائی سے اظہار تعلق ومحبت بھی (4) اس کے لیے بہترین دعا بھی (5) ادر اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کوکوئی تکلیف نہیں پہنچ گی۔"
معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کوکوئی تکلیف نہیں پہنچ گی۔"
(معارف الفرآن: 502/2)

جب خود احناف نے بیشلیم کیا کہ سلام ذکر ہے بلکہ بیبھی مان لیا کہ بید دعا بھی ۔ ہے، پس اگر ایک مسلمان ذکر سے روکا گیا ۔ ہے، پس اگر ایک مسلمان ذکر سے روکا گیا ہے؟ اگر سلام کی بجائے آنے والاشخص ذاکر کے باس کوئی دوسرا ذکر شروع کر ہے تو کیا وہ بھی ناجائز ہوگا؟ ظاہر ہے کہ احناف اسے ناجائز نہیں کہتے تو سلام کیونکر ناجائز ہے؟ حالانکہ نبی مَا اَیْنِیْمُ نے فرمایا:

لامًا حَسَدَ تُكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ». (الأدب المفرد: 988، سنن ابن ماجه: 856، صحيح ابن حريمه: 874، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 692،691)

" یہودی تم ہے کسی بھی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین کی وجہ
ہے کرتے ہیں۔ ( یعنی تم سلام اور آمین کہتے ہوتو ان کو چڑ ہوتی ہے )۔"
احناف نے فر مایا کہ ذکر کرنے والے کوسلام کہنا مکروہ ہے، مدرس کوسلام کہنا مکروہ ہے، فقہ کا مطالعہ کرنے والے کوسلام کہنا مکروہ ہے۔ ان سے عرض ہے کہ ان کے ساتھ بات بھی مکروہ ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ، آپ کے بات بھی مکروہ ہے کہ بیس ؟ کوئی شخص آکر ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ، آپ کے بال ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ، آپ کے بال ان کے ساتھ بات کرنا کیسا ہے؟ فقہ حنی کی کتابوں میں تو بات کرنے کو مکروہ نہیں کہنا مگروہ ، تو سوال ہے ہے کہ سلام

## (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129) (129)

کیوں مروہ ہے اور بات کرنا کیوں جائز؟ کیا سلام عام باتوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے؟ اور کیا اللہ کا نام لینا جرم ہے؟ اور عام بات کرنا ورست؟ ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرُى ﴾ واللحم: 53: 22]

رسول كريم مَنْ الْمَيْمَ كَ تَعْلَيم توبيب كم طاقات كودت بات كرنے سے پہلے سلام ضرور كہيں اور جو شخص بات كرنے سے پہلے سلام نہ كہتواس كى بات كا جواب بھى نہ دو: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «وَمَنُ بَدُوهُ».

بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِبُوهُ».

(سنسنة الأحاديث الصحيحة. 817.816؛ زاد المعاد: 415/1)

"اور جوشخص سلام کرنے سے پہلے بات شروع کرے تواہے جواب نہ دو۔" اور فر مایا:

«لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَّمُ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».

(سلسلة الأحاديث الصحيحة: 817،816؛ زاد المعاد: 415/1)

''جویملے سلام نہ کجے تواہے آنے کی اجازت نہ دو۔''

ر سول کریم مُلافیظ کا تھم تو یہ ہے کہ مسلمان کسی مجلس میں جائے تو پہلے سلام کرے

اور جب اس مجلس سے جانا جا ہے تو سلام کر کے جائے:

﴿ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَجُلِسِ فَلْيُسَلِّمُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ بَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ بَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ».

(سلسلة الأحاديث الصحيحة: 817،816؛ زاد المعاد: 415/1

"جبتم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے اور جب جانے کا ارادہ کرے تو سلام کرے، اس لیے کہ بار اول بار آخرے زیادہ حق دار نہیں ہے۔"

ای طرح معاویہ بن قرہ کی حدیث میں ہے، مجھے میرے والدنے کہا: يَا بُنَّى ا إِنْ كُنْتَ فِي مَجُلِسِ تَرْجُو خَيْرَهُ فَعَجِلَتْ بِكَ حَاجَةٌ، فَقُلُ: سَلَامٌ عَلَيْكُمُ، فَإِنَّكَ تُشْرِكُهُمْ فِيْمَا أَصَابُوا في ذَلكَ الْمَجْلِسِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ لَمْ يَذُ كُرُوا اللَّهُ ، إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ حِيْفَةٍ حِمَارٍ.

"اے بیٹے! جب آپ کسی ایک مجلس میں ہوں جس کی خیر کی آپ کو امید مو( يعنى مجلس خير مهو جوعلم ، ذكراورقر آن وسنت و ديگر امور خير كې مجلس موتی · ے) اور آپ کوکوئی حاجت پی آئے تو کہو ''سلام علیم' پس آپ شریک ہو جائیں گے اس تواب وخیر میں جوان کو حاصل ہو گا اور جولوگ ایک جگہ مجلس میں بیٹھے ہوں اور پھراس حال میں جدا ہو جا کیں کہ انھوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوتو ان کی مثال ایس ہے کہ گویا بیلوگ گدھے کی لاش ہے اٹھ کر حدا ہوئے۔''

شخ البانی براللیه فرماتے ہیں:

وَ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَهُوَ وَ إِنْ كَانَ مَوْقُونًا فَهُوَ فِي حُكُمِ الْمَرْفُوعِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.

"اس کی سند صحیح ہے اور راوی سب ثقه ہیں اور بیا اگر چه موقوف ہے لیکن بحکم مرفوع ہاں لیے کہ رائے ہائی بات نہیں کمی جاتی۔"

ان احادیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ مجلس میں آتے جاتے وقت سلام کیا جائے اور حدیث ثانی میں تو تفریح ہے کہ مجالس خیر (علم وذکر ،تعلیم وتعلم وغیرہ) سے جاتے وقت سلام کیا جائے۔

## (2) WK9 X X (181) (181)

اب حدیث کی رو ہے مسلمان کی ہرمجلس ذکر ہے خالی نہیں ہونی چاہیے اور الحمد لله مسلمان اس کو مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب خیر اور ذکر کی مجلس میں سلام کہنا مکروہ ہے تو کیا شر اور فسق کی مجلس میں سلام کہنا مکروہ ہے: نے مجالس فسق کوسلام کہنا مکروہ ہے:

وَلِعَابُ شَطْرَنْجِ وَشِبُهُ بِخُلُقِهِمُ قَالَ ابْنُ عَابِدِیْنَ: وَالْمُرَادُ مَنُ يُشَابِهُهُمْ فِي فِسْقِهِمُ مِنْ سَآثِرِ أَرْبَابِ الْمَعَاصِي كَمَنْ يَلْعَبُ بِالْقِمَادِ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَغْتَابُ النَّاسَ أَوْ يُطِيرُ الْحَمَامَ أَوْ يُغْنِيُ ..... يُكُرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْفَاسِقِ وَلَوْ مُعْلِنًا وَإِلَّا لَا.

(رد المحتار:456/1)

"شطرنج کھیلنے والوں کو اور جو ان جیسے ہوں ان کوسلام کہنا مکروہ ہے۔ ابن عابدین کہتے ہیں: ان کے ساتھ مشابہ ہونے سے مراد ان کے ساتھ فتق میں مشابہ ہونا ہے جیسے دیگر ارباب معاصی، جیسے جوا کھیلنے والے ، شراب پینے والے غیبت کرنے والے، کور اڑانے والے، گانا گانے والے اور فاسل معلن ان کوسلام کہنا مکروہ ہے۔"

اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ کے نزدیک مجالس خیر (ذکر ، تعلیم و تعلم ، قضاء و الناء) والوں کو سلام کہنا کروہ ہے اور مجالس شر اور فتق والوں کو بھی ۔ تو اب سلام کہا جائے تو کس کو کہا جائے؟ جب سلام ہر دوشم کی مجالس والوں کو ممنوع تظہرا تو اس کا تیجہ یہ کہ سلام مسلمانوں کے معاشرہ سے کو ج کر جائے گا۔ (یادر ہے کہ اہل نسق کو سلام کہنے کے بارے میں ہماری تحقیق بعد میں آ رہی ہے۔)



# مؤذن كوسلام كهنا

فقه حنى ميں ہے كه مؤذن اور اقامت كہنے والے كوسلام كہنا مكروہ ہے اى طرح اس كا جواب دينا بھى مكروہ ہے۔ اور بعد ميں جواب دينا واجب نہيں۔ وَيُكُرُهُ وَدُّ السَّلَامِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِفَامَةِ وَلَا يَجِبُ الرَّدُّ بَعْدَهُ عَلَى

الْأَصَعْ (فناوی عالمگیری: 55/1) لیک کچم صحیح نبد کری

لیکن یہ بات بھی میچے نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جوان کے معا پر دلالت کرے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مؤذن کوسلام کہنا مشروع ومسنون ہے اور اس پر وہ دلائل عامہ وخاصہ دلالت کرتے ہیں جو نمازی ، قاری اور ذاکر کو سلام کہنے کے مباحث میں گزرے ہیں۔ جب نمازی ، قاری اور ذاکر کوسلام کہنا ثابت ہے تو مؤذن بھی ذاکر ،ی ہے تو اسے بھی سلام کہنا ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام کے بارے میں آمدہ دلائل عامہ ہے مؤذن کو مشتی نہیں کیا گیا ہے، لہذا وہ بھی دلائل عامہ کا مصداق و مدلول ہے لہذا اسے سلام کہنا مشروع ہے۔ علاوہ ازیں اذان میں کلام کرنا جائز ہونا چا ہیں۔

مصنف ابن الى شيبه مين ب:

عَنُ سُلَبُمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ \_ كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسُكَرِ وَكَانَ يَأْمُرُ عُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ (مصنف ابن ابن شبه: 212/1)

"سليمان بن صرومحالى وَلَيْ لَشَكُر بِين اذان ديا كرتے تھے اور دوران اذان ابنے غلام كوكى كام كاحم بحى ديا كرتے تھے۔"

ابنے غلام كوكى كام كاحم بحى ديا كرتے تھے۔"
وَرُويَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ نَمْ يَرَ بِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بَأْسًا

# (133 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (134 ) (1

وَكَانَ عَطَآءٌ وَقَتَادَةُ وَعُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ يَتَكَلَّمُوْنَ فِي الْأَذَانَ.

(مصنف ابن ابي شيبة: 212/1)

''حسن بھری رہی ہے۔ کے متعلق آیا ہے کہ وہ اذان اور اقامت میں کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سبحتے تھے اور عطاء ، قیادہ اور عروہ بن زبیر اذان میں باتیں کرتے تھے۔''

اس طرح کی روایات مصنف عبدالرزاق (468/1) میں بھی ہیں۔

امام بخاری برالليه نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے:

بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.

"باب ہے اذان میں باتیں کرنے کے بارے میں ۔سلیمان بن صرد نے اذان میں کلام کیا ہے اور حسن نے کہا ہے کہکوئی حرج نہیں اگر اذان اور اقامت کے دوران ہنس بڑے۔"

<u>پ</u>رامام بخاری برانش<sub>تہ</sub> نے مند حدیث ذکر کی:

خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ رَزُعٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنُ يُنَادِى: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعُضُهُمْ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعُضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هَٰذَا مَنْ هُوَ خَبْرٌ مِّنْهُ وَإِنْهَا عَزْمَةٌ.

(صحیح بخاری: 616)

"ابن عباس بنال نے ایک وفعہ کیجر والے دن میں خطبہ جمعہ دیا جب مؤون حلی علی الصلاة پر بہنچا تو اسے حکم دیا کہ کہو:"نماز گھروں میں پڑھو" لوگوں نے ایک دوسرے کو جرت و تعجب سے دیکھا تو فرمایا: بیکام اس نے

## - 134 **134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134**

کیا (لینی رسول الله تَالِیْنِ) نے جواس (ابن عباس بِنَافِیا) سے بہتر ہے اور بیر عربیت ہے۔''

علامه مینی حنفی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

قَالَ النَّيْمِيُّ: رَخَصَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ جَمَاعَةٌ مُسْتَدِلِيْنَ بِهِلْاَ الْمَدِيْثِ مِنْهُمُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا عَنْ عُرُوةَ وَعَظَاءٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ سِيْرِيْنَ الْكَرَاهَةَ وَعَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ سِيْرِيْنَ الْكَرَاهَةَ وَعَنِ النَّخَعِيِّ وَابْنِ سِيْرِيْنَ الْكَرَاهَةَ وَعَالِجَيْهِ خِلَافَ الْكَرَاهَةَ وَعَالِجِيهِ خِلَافَ الْأَوْلَى وَعَلَيْهِ يَدُلُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ (عمدة القارى: 128/3)

''تیمی نے کہا: ایک جماعت نے اذان کہتے ہوئے باتیں کرنے کی اجازت دی ہے اور اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے ان میں سے احمد بن حنبل ہے اور ابن منذر نے مطلقاً جواز کا قول عروہ ، عطاء ، حن اور قاوہ سے نقل کیا ہے ، نخفی اور ابن سیرین سے کراہت منقول ہے سفیان ٹوری سے ممانعت اور ابو صنیفہ اور صاحبین سے خلاف اولی ہونا (جائز ہے بہتر نہیں) منقول ہے، شافعی اور مالک کا کلام بھی اس پر وال ہے۔''

اس سے ثابت ہوا کہ حنفیہ کو بھی تسلیم ہے کہ کلام بیر سے اذان میں کوئی فرق نہیں بڑتا:

وَلَا يَنْبَغِى لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَّنَكَلَّمَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَإِنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ يَسِيْرٍ لَا يَلُزَمُهُ الْإِسْتِقْبَالُ.

(فتاوي عالمگيري: 55/1، حانية على هامش الهنديه:57/1)

"مؤذن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اذان اور اقامت میں باتیں

کرے اور اگر اس نے مختصر بات کی تو اذ ان دو بارہ لوٹا ٹالا زمنہیں۔''

اور علامہ عینی کی عبارت میں گزرا ہے کہ احناف کے ائمہ ثلاثہ اذان میں باتیں کرنے کے جواز کے قائل ہیں صرف بہتر نہیں مانتے۔

اب اس معمہ کو کون حل کرے گا کہ عام باتیں کرنا تو مؤذن کے لیے جائز ہواور کسی کے سلام کا جواب دینا مکروہ وممنوع ؟ حالانکہ سلام اور جواب سلام شرعاً ما مور بہ بیں اور اس سے ثواب متعلق ہے حالانکہ باتیں کرنا نہ شرعاً ما مور بہ ہے اور نہ ہی اس سے ثواب متعلق ہے۔

# کھانا کھانے والے کوسلام کہنا

فقہ حنفی میں ہے کہ کھانے والے کوسلام کہنا مکروہ ہے پھراس کے بارے میں ان کے ہاں عجیب تفصیلات ہیں۔

فآوی عالمگیری میں ہے:

مَرَّ عَلَى قَوْمٍ بَأْكُلُونَ إِنْ كَانَ مُحْنَاجًا وَعَرَفَ أَنَّهُمْ يَدُعُونَهُ سَلَّمَ وَ اللَّهُ مَلَّمَ وَ اللَّهُ مَلَّمَ وَ اللَّهُ مَلَّمَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْوَجِيْزِ لِلْكُرُدَرِي. (الهندية:325/5)

" دو کمی کا ایسے لوگوں پر گزر ہو جو کھانا کھا رہے ہوں اگر اسے کھانے کی حاجت ہے اور یہ بھتا ہے کہ یہ لوگ بلالیں گے تو سلام کرے اور اگر اسے حاجت نہیں یا حاجت ہے ناوجود یہ لوگ اسے کھانے کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر سلام نہ کرے۔ ای طرح دجیز کر دری میں ہے۔ "
الدر الحقار میں ہے:

# (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (136 ) (1

وَدَعُ آكِلًا إِلَّا إِذَا كُنْتَ جَآئِعًا وَتَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَبُسَ يَمْنَعُ.

(رد المحتار: 456/1)

''اور کھانا کھانے والے کو چھوڑ دو (اہے سلام نہ کرو) گرید کہتم نجھوکے ہو اور شھیں اس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ تجھے کھانے سے نہیں رو کے گاتو پھر سلام کہہ سکتے ہو۔''

بعض نے کہا کہ کھانے والے کو اس صورت میں سلام کہنا مکروہ ہے جب لقمہ منہ میں ہو،نگل رہا ہویا چبارہا ہو۔

## ابن عابدين لكصتاب:

كَا كِلٍ، ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِحَالٍ وَضُعِ اللَّقُمَةِ فِي الْفَمَ وَالْمَضْغِ وَأَمَّا قَبُلُ وَبَعْدُ فَلَا يُكُرَهُ لِعَدَمِ الْمُعِجْزِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُضْغِ وَأَمَّا قَبُلُ وَبَعْدُ فَلَا يُكُرَهُ لِعَدَمِ الْمُعِجْزِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَفِي الْوَجِبْزِ لِلْكُرُدَرِي: مَرَّ عَلَى قَوْمٍ ..... الغ، مِثْلُ عِبَارَةِ الْهِنْدِيَّةِ وَهٰذَا يَقُضِى بِكَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْآكِلِ مُطْلَقًا إِلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ (رد المحتار: 295/5)

"کھانے والے کوسلام کہنا کروہ ہے اس لفظ کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ یہ
اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب لقمہ اس کے منہ میں ہواور چبانے کی
حالت میں ہواور اس سے پہلے یا بعد میں کروہ نہیں ہے اس لیے کہ اب بخر
نہیں رہا، شافعیہ نے بھی اس کی تقری کی ہے، لیکن "و جبز کردری" میں
ہے کہ اگر ایسے لوگوں پر گزرا جو کھانا کھا رہے ہیں، اگر اسے کھانے کی
حاجت ہے اور جانتا ہے کہ (سلام کہنے کے بعد ) یہلوگ اسے کھانے پر بلا

## (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137) (137)

والے کو بہر حال سلام کرنا مکروہ ہے خوا دلقمہ منہ میں جو چہار ہا ہو یا تبیں۔'' لیعنی کھانے پر جمع لوگوں کوسلام کہنا مکروہ ہے الابیہ کہ وہ جبو کا ہے اور بیر بھی پتہ ہے کہ سلام کہنے کی صورت میں وہ لوگ کھانے کی دعوت دے دیں گے۔

یہ ہے کھانا کھانے والے کوسلام کے بارے میں حنی مسلک جس کی کمزوری اور ضعف خود مسلکہ کے مندرجات سے نہایت نمایاں ہے، ان حضرات کے پاس اپ اس مسلے پر قرآن وسنت سے ایک بھی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس یہ مسلہ قرآن و سنت سے یکس ٹی مسلہ قرآن و شبہ سنت سے یکس کھانا کھانے والے کوسلام کہنا بلا شک و شبہ مشروع ومسنون ہے اور اس پر وہ دلائل وال ہیں جن کا ذکر نمازی ، قاری اور ذاکر کو سلام کہنے کے مباحث میں گزر چکا ہے ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا باعث تطویل ہے۔ سلام کہنے کے مباحث میں گزر چکا ہے ان کا یہاں دوبارہ ذکر کرنا باعث تطویل ہے۔

علاوہ ازیں سوال میہ ہے کہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّ اِنْتِمْ نے سلام اور جوابِ سلام کو پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا:

﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُهُمْ بِتَحِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَخْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا مِلْ اللهَ كَانَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿ وَالسَّاءَ: 4: 86]

"أور جب مصي سلام كياجائ توتم اس سے اچھا جواب دو يا اُھى الفاظ كو لوٹا دو بلا شبداللہ تعالی ہر چیز كا حساب لينے والا ہے۔" أَفْسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ.

إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ.

ان آیات و احادیث وغیرہ کے بعد بھر کب اور کہاں پر اللہ تعالی اور اس کے رسول مَثَاثِیم نے کھانا کھانے والے کوسلام کہنے سے مشتنیٰ قرار دیا ہے؟ حالانکہ صحابہ وتابعین کاعمل تو وہ ہے نافع نے عبداللہ بن عمر بناتھ کا محلق بیان کیا ہے، وہ کہتے

ہیں: کہ ہم عبداللہ بن عمر فرائی کے ہمراہ مدینہ سے باہر سے، ساتھیوں نے کھانا تیار کیا اور دستر خوان پر لگایا ، ہم کھانے لگے وہاں ایک چرواہا گزرا، اس نے سلام کیا، ابن عمر والتی استر خوان پر لگایا ، ہم کھانے کی دعوت دی مگر اس نے کہا میرا روز ہے۔

(طيراني، بيهتي في شعب الايمان، سير أعلام النبلاء:216/3)

حضرات احناف نے لکھا ہے کہ کھانے والے کوسلام کہنا کر وہ وممنوع ہے، حالانکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مُنْ اِنْ نَ تو اسے کر وہ نہیں کہا ہے، معلوم نہیں انھوں نے کراہت کہاں سے نکال ہے؟ پھر کتے ہیں کہ ہاں اگر تجھے بھوک لگی ہے تو سلام کہہ سکتے ہواور یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تمصیں یہ علم ہو کہ سلام کرنے سے وہ تجھے دعوت طعام وے دیں گے اور کھانے میں شامل کرلیں گے۔

دیکھے کس قدر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے مجت ، اخوت اور سلامتی کے الفاظ کو بھیک مانگنے کا جملہ بنایا گیا جس ہے سلام اس موقعہ پر تقریباً متروک ہوگیا، اور بہی وجہ ہے کہ کوئی بھی حفی اس لفظ کو اس موقعہ پر استعال نہیں کرتا اور بار ہا مشاہدہ ہوا ہے کہ ایک حفی عین کھانے کے وقت آتا ہے اسے بھوک بھی گئی ہے اور کھانے والے دعوت دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سلام نہیں کرتا اس لیے کہ اس صورت میں تو سلام کہنا بھیک مانگنا ہے اور اس طریقے سے وہ سلام سے محروم جاتے ہیں باوجود ہے کہ اس وقت بھی کھانے والے اس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ای وقت ان کے ماتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے یا ان کے کھانے کے بعد ، لیکن آتے وقت اس نے سلام صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ تو سوال ہے، ملاحظہ فر مائے کہ کم طرح یہ لوگ سلام صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ تو سوال ہے، ملاحظہ فر مائے کہ کم طرح یہ لوگ

بعض نے کہا کہ سلام تو صرف اس وقت کروہ ہے جب لقمہ منہ میں ہو چبار ہا ہویا نگل رہا ہو۔ احناف کے ہاں یہ قول معتمد اور اصل نہیں ہے۔ اصل اور معتمد قول پہلا ہی ہے جیسا کہ روافحتار کے حوالے ہے گزرا ، لیکن مناسب سجھتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی تھوڑ اسا کلام کریں:

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس حالت میں سلام کرنا کروہ ہے اللہ اور اس کے رسول ملا ہے اس سے منع فرمایا ہے ، اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم ملا ہے اس سے منع فرمایا ہے ، اللہ تعالی اور کریم ملا ہے تو نہ ہی اس کروہ کہا ہے اور نہ ہی اس سے منع کیا ہے بلکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ملا ہے تو سلام کے افشاء اور پھیلانے کا تھم ویا ہے اور یہ حالت بھی اس میں شامل ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ داضح کیا جائے کہ اس دوران عام باتیں کرنا کیسا ہے کیا وہ بھی مکردہ ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ جب لقمہ منہ میں ہو، چبار ہا ہوتو کیا اس وقت بندہ کلام کرنے سے عاجز ہوجاتا ہے؟

عام مشاہدہ اور تجربہ تو یہ ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وقع اجز نہیں ہوتے اور اگرتم کہتے ہو کہ حقیقنا عاجز ہوتے ہیں تو فقہ حنی کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ حالت اکل (کھانا کھاتے ہوئے) خاموش رہنا کمردہ ہے اور ممنوع ہے، بلکہ یہ مجوس کی عادت ہے۔

علامهابن عابدين فرماتے ہيں:

وَيُكُرَهُ السُّكُونُ حَالَةَ الْأَكُلِ لِأَنَّهُ نَشَبُّهُ بِالْمَجُوسِ وَيَتَكَلَّمُ بِالْمَجُوسِ وَيَتَكَلَّمُ بِالْمَعُرُوفِ. (ردالمحتار:239/5)

'' کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا مکروہ ہے اس لیے یہ مجوسیوں کے ساتھ تشبیہ ہے۔ بلکہ اچھی باتیں کرنی چاہئیں۔''

سجان الله! ایک طرف تو لکھا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سلام کہنا، جواب سلام دینا کروہ ہے اور اچھی باتیں کرنے کا محلم دینا کروہ ہے اور اچھی باتیں کرنے کا تھم بھی دے رہے ہیں کیا سلام اور جوابِ سلام اچھی باتوں میں شامل نہیں ہوسکتا؟
این جه بو العجبی است

سلام اور جواب سلام جس کا حکم شریعت نے دیا ہے کھانے کے وقت مکروہ ہولیکن عام باتیں نہ کرنا مکروہ ۔ حالانکہ عام باتیں کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے سلام کے ساتھ اس طرزعمل کو کیانام دیا جاسکتا ہے؟

حنى بھائيو! يه بناؤ كيا لقمه منه مي سال بحرر بنا عبس كى وجه سے جواب سلام

wk9 141 85 141 85 141

میں تا خیر ہو جاتی ہے اور کیا کھانا کھانے والے سب بیک وقت مشینی انداز میں لقمہ منہ
میں رکھتے ہیں اور چباتے ہیں ۔ اللہ کے بندو! اگر آنے والے نے سلام کہہ دیا تو اگر
ایک کے منہ میں لقمہ ہے اور تھوڑی ی تاخیر ہور ہی ہوت جس کے منہ میں لقمہ نہیں ہے
وہ سلام کا جواب دے دے جس سے سب کا ذمہ فارغ ہوجاتا ہے ، اور اگر کھانا کھانے
والا ایک ہے اور اس کے منہ میں لقمہ ہے یا زیادہ ہیں اور ہرایک کے منہ میں لقمہ ہوتو
لقمہ سالہا سال منہ میں نہیں رہتا بلکہ سیکنڈوں میں نگلا جاتا ہے ، نگل لینے کے بعد سلام کا حقت جواب دیا جاتے اور بیرائی تاخیر نہیں ہے جس سے جواب سلام کا وقت فوت ہوجائے۔
بلکہ احادیث میں بیہ بات ثابت ہے کہ اس سے بھی زیادہ تاخیر کے بعد سلام کا وقت فوت ہوجائے۔
بلکہ احادیث میں بیہ بات ثابت ہے کہ اس سے بھی زیادہ تاخیر کے بعد سلام کا وقت فوت نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ تاخیر ہوجائے تب بھی جواب سلام دینالازم ہے۔

ابوائجہیم بنافنہ سے روایت ہے:

أَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ نَحُوِ بِنُرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ حَتَٰى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. (صحيح بحارى:1337، صحيح مسلم:822)

''نی مَنْ اَلْمُؤْمِ بَرَ جَمَل کی طرف ہے آئے راستے میں ایک آدی ان سے ملے اس نے نبی مَنْ الْمُؤْمِ بَرَ جَمَل کی طرف ہے آئے راستے میں ایک آدی اس نبی مَنْ اللّٰمِ اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ اللّٰمِ کَا اِللّٰمِ کَا اِلْمُ مِنْ کِی کِی اللّٰمِ کا مِوابِ دیا۔''
سلام کا جواب دیا۔''

اورآپ کا بہ جواب تاخیر سے تھا۔

کیا لقر نگلنے میں اس ہے بھی زیادہ تا خیر ہوتی ہے انداز ہ خود لگا کمی اور حقیقت یہ ہے کہ لقمہ مند میں ہوتب بھی یا تم کرنا اور سلام کا جواب دینا واقع بھی ہے اور اس سے

بندہ کلام سے عاجز نہیں ہو جاتا: سلام کے متعلق بنل کا رویدا بنا تا درست نہیں۔

نی کریم مَنْ اللِّيم نے فرمایا:

«أَبُخَلُ النَّاسِ الَّذِي يَبُخَلُ بِالسَّلَام».

(رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح قاله الألباني في صحيح

الأدب العفرد: 795، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 601)

''لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام کے ساتھ بخل کرے۔''

اور نہ بی سلام کے بارے میں یہودی روش اختیار کرنا درست ہے۔

رسول كريم سَلَيْنِ فَعُ فَرَمَايا: «إِنَّ الْبَهُودَ قَوْمٌ حُسُدٌ لَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا عَلَى السَّلَامِ

وَعَلَى آمِينَ ﴾ (سلسلة الأحاديث الصحيحة: 691)

'' بہودی بہت ہی زیادہ حاسد قوم ہے ادر یہ جس قدر حسد ہارے ساتھ سلام اور آمین کہنے کی دوسری چیز کے بارے میں نہیں کرتے ہیں اس قدر حسد وہ کسی دوسری چیز کے بارے میں نہیں کرتے ''

بچوں کوسلام کہنا اور ان کے سلام کا جواب دینا

حنفیہ کے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ بچوں کوسلام نہیں کہا جائے گا اور اگر بچے سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔

عالمگیری میں ہے:

إِخْتَلَفَ الْمَشَا نَحُ فِي التَّسُلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ قَالَ بَعُضُهُمْ لَا يُسَلَّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ قَالَ بَعُضُهُمْ لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهُمُ (فتاوى مندية: 325/5)

#### - 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143 8 143

'' بچوں کوسلام کہنے کے بارے میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا: ان کوسلام نہیں کیا جائے گا۔''

ابن عابدین نے وہ اشعارنقل کیے ہیں جن میں ان اوگوں کا ذکر ہے جن کے سلام

کا جواب نہیں ہے:

رَدُّ السَّلامِ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى مَنُ فِي الصَّلاةِ أَوُ بَاكُلٍ شَغَلا مَنُ فِي الصَّلاةِ أَوُ بَاكُلٍ شَغَلا أَوُ السَّكْرَانُ أَوُ السَّكْرَانُ أَوْ السَّكْرَانُ .

(رد المحتار:457/1)

''سلام کا جواب و ینا واجب ہے گراس شخص پر جواب دینا واجب نہیں جو نماز میں ہے یا کھانے میں مشغول ہے یا بچہ سلام کرے یا مدہوش یا جوان عورت جس کے فتنے کا خوف ہو۔''

ا بن عابدین نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں انھوں نے سلام کہنا ناجائز لکھا ہے وہاں پرسلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے:

وَمَفَادُهُ أَنَّ كُلَّ مَحَلٍ لَا يُشْرَعُ فِيهِ السَّلَامُ لَا يَجِبُ رَدُّهُ.

''لیکن حق یہ ہے کہ بچوں کوسلام کہنا مشروع ومسنون ہے اور ان کےسلام کا جواب دینالازمی ہے۔''

امام بخاری ومسلم نے انس خالتی ہے روایت کیا ہے:

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِيْبَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

(صحيح بخارى:6247، صحيح مسلم:5663)

''انس فرائش بچوں کے پان سے گزرے تو ان کوسلام کیا اور فرمایا: نبی مُنَافِیْکِم کا پیمل تھا۔''

﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحراب: 21:3] "تحقیق تمهارے لیے اللہ کے رسول طَالْیَا الله کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔"

> عنبدابن عمار نے ابن عمر فِنْ اللهِ الرح میں فرمایا: رَأَیْتُ ابُنَ عُمَرَ یُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْیَان فِي الْکُتَابِ.

> > (صحيح الأدب المفرد: 398)

''میں نے ابن عمر بی گئیا کودیکھا کہ دہ مکاتب میں بچوں کوسلام کیا کرتے تھے۔'' سلام کے متعلق دلائل عامہ اور دلائل خاصہ بچوں کوسلام کہنے کی مشر وعیت ومسنون ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔علاوہ ازیں آیت کریمہ

﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُهُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُّوْهَا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۞ ﴿ وَإِنْسَاءَ ٤: 8٥]

''اور جب شمصیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا آتھی الفاظ کو لوٹا دو بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔''

اس آیت کریمہ میں اس بات پر واضح دلالت ہے کہ سلام جس شخص کی طرف سے ہواس کا جواب دینا ضروری ہے خواہ وہ بچہ ہی ہو۔ اس سلسلے میں راستے میں سلام کے متعلق آ داب نبوی سے بھی اس پر روشن پڑتی ہے۔ نبی کریم مُلَّاثِیْم نے فر مایا:

﴿ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ الْكَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

#### المجام کرے گا اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ ''جھوٹا بڑے کو سلام کرے گا اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ کو''

اس میں تصری ہے کہ چھوٹا بڑے کوسلام کیے اور اس میں صغر سے مراد صغری بنسی
ہے اور صغر حقیقی اس کا ایک فرو ہے۔ بچوں کوسلام کہنے میں اور ان کے سلام کا جواب
دینے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ آ داب شریعت کے بارے میں ان کی تربیت و تدریب
ہوتی ہے اور سنتوں کے جاننے اور یاد کرنے کی بہترین مثق ہے، اگر بچوں کوسلام نہ کیا
جائے ادر ان کے سلام کا جواب نہ دیا جائے تو وہ کس طرح اس عظیم سنت سے آشنا ہو
عیس کے اور کس طرح اس کے عادی بنیں گے؟

جب سے لوگ ان منفقہین کی باتوں میں آکراس عظیم سنت کوچھوڑ بیٹھے ہیں تو آپ و کیھتے ہیں کہ یمی چھوٹے بڑے ہوکر بھی سلام سے ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں۔ فَإِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاحِعُولَ وَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى مِنْ صَنِيْعِ هَوْلَاءِ الْمُتَفَقِّمَةِ.



# عورتو لوسلام كهنا

# مردول کاعورتوں کواورغورتوں کا مردوں کوسلام کہنا جائز اورمشروع ہے:

اساء بنت يزيد والنيئا بيان فرماتي ميں كه:

مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِي ﷺ فِي نِسُومٍ فَسَلَّمُ عَلَيْنَا.

(حسن: سنن أبي داود: 5203، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 833)

'' نبی مَنْ اَیْنِیُمُ کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ مَنْ اِیُّیْمُ نے ہمیں سلام کیا۔''

أم مانى وفائني سے روایت ہے:

أَتَيْتُ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسُنُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

(صحيح بخارى:6158، صحيح مسلم: 336؛ الأدب المفرد: 1045)

" میں فتح مکہ والے دن نبی کریم مَنْ الْمِیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ عنسل فر ما رہے تھے اور فاطمہ رفائنی نے آپ کو کیڑے سے بردہ کیا ہوا تھا، کس میں نے آگر آپ کوسلام عرض کیا۔"

سہل بن سعد زلی نیز بیان کرتے ہیں کہ ہارے محلے میں ایک (بوڑھی) عورت تھی وہ چقندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی (پکاتی) اور بُو کے پچھ دانے پیستی. فَإِذَا صَلَّبُنَا الْجُمُعَةَ وَانْصَرَ فَنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَنُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا.

(صحيح بخارى:6248)

" جب ہم جعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے اے سلام کرتے: تو وہ یہ کھانا

# \$ 147 **\$ 2000** \$ 147 **\$**

مارے سامنے <u>بیش کرتی۔</u>"

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مردعورت کو ادرعورت مردکوسلام کرسکتی ہے ، فدکورہ احادیث انکہ محدثین نے بھی یہی سمجھا ہے اور اس کو انھوں نے بیان گیا ہے ، امام بخاری برائشہ بخاری برائشہ اور امام ترفدی برائشہ نے بَابُ السَّلامِ عَلَی النِّسَاءِ '' امام نسائی برائشہ اور امام ترفدی برائشہ نے بَابُ مَا جَاءَ فِی التَّسْلِيْمِ عَلَی النِّسَاءِ '' یعنی عورتوں کوسلام کہنے کا باب' قائم کیا ہے۔

بعض لوگ عورتوں کوسلام کہنا مطلقا ممنوع قرار دیے ہیں بعض جوان اور بوڑھی کا فرق کرتے ہیں لیکن یہ با تیں نذکورہ احادیث اور دیگر نصوص کے خلاف ہیں اور اس لیے بھی کہ اصل جواز ہے اور افشاء سلام کی حدیثوں کے تحت بیصور تیں بھی آتی ہیں (اور دیکھنے حاشیہ الأدب الممفرد للالبانی برائشہ: 1047کے تحت) بعض لوگ فتنے کا بہانہ بنا کر مردعورت کے سلام کرنے کو ناجائز کہتے ہیں ، یہ بھی ایک موہوم اور خود ساختہ صورت ہے۔ سلام جب مسنون سلام بواور اپنی حد تک ہوتو اس سے فتنے پیدائمیں بوتے۔ حاجت دضرورت کے دقوت مردعورت سے اورعورت مردسے بات کر کسی ہوتے۔ حاجت دضرورت کے دقوت مردعورت سے اورعورت مردسے بات کر کسی ہوتے۔ حاجت دضرورت کے دقوت مردعورت ہیں سلام کرنا بھی درست ہے اس کے علاوہ صورتوں میں سلام خود ایک شری صورت میں سلام کرنا بھی درست ہے اس کے علاوہ صورتوں میں سلام خود ایک شری ضرورت ہے لہٰذا اس پر عمل کرنا درست ہے۔ اور ہو مَا اِنَّا مَا اللّٰ عُمَالُ بِالنِّیَاتِ (بخاری) عملوں کا اعتبار نیتوں سے ہے۔ اور ہو مَا یُنْ مَانُ بِالنِّیَاتِ (بخاری) عملوں کا اعتبار نیتوں سے ہے۔ اور ہو مَا یَنْ مَانُ بِالنِّیَاتِ (بخاری) عملوں کا اعتبار نیتوں سے ہے۔ اور ہو مَا یَنْ اِنْ مِنْ قُولُ لِ إِلَّا لَدَیْهِ دَوِیْتُ عَرَیْدٌ ﴾ (قَ: 18) انبان مد سے کوئی لفظ نکال منبیں یا تا گر کہ اس کے یاس تکہان تیار ہے۔

خلاصہ بد کہ مردعورت کو اورعورت مرد کوسلام کرسکتی ہے۔ یادر ہے کہ میال بیوں کا ایک دوسرے کوسلام کہنا بالا تفاق جائز ایک دوسرے کوسلام کہنا بالا تفاق جائز

ج اوراس میں کی کا اختلاف نہیں، بعض لوگ گھر آتے وقت اپنے گھر والوں بیوی،

اولاد کوسلام نہیں کہتے، اس طرح بعض عورتیں اپنے شوہروں کو جوابِ سلام اور خوش آمدید تک نہین کہتیں، پیسب خلافِ شرع کام ہیں۔

البنتہ یہ بات یادرہے کہ اجنبی غیر محارم عورتوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا نبی مَثَاثِیْرُمُ کا طریقہ نہیں تھا۔

نی مَنَافِیمُ نے فرمایا:

﴿إِنِّى لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ» (صحيح: سن النسائي:4186) مِن (اجنبي غيرمحرم) عورتول عصافي نبيل كرتا

قاضی ، مفتی ، حاکم ، استاذ ، مدرس ، فقد کا مطالعه کرنے والا، محدث، خطیب ، فقه کا تکرار کرنے والا ، اوران کو سننے والا فقہ فل کے مطابق ان سب کوسلام کہنا کروہ ہے۔

صاحب رد الحنار تشریح فرمارے ہیں:

سَلَامُكَ مَكُرُوهٌ عَلَى مَنُ سَنَسُمَعُ ..... مُصَلَّ وَتَالِ ذَاكِرٍ وَمُحَدِّتْ ..... وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَعَمُّ فَيُكُرَهُ السَّلَامُ عَلَى مُشْتَغِلُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَيِّ وَجُه كَانَ (حَطِيب) يَعُمُّ جَمِيْعِ الْخُطَبِ (وَمَنُ يُصْغِى إِلَيْهِمُ وَيَعْ وَمُو دَاخِلٌ فِي وَيَسْمَعُ أَى مَن ذُكِرَ وَ لَوْ إِلَى الْمُصَلِّى إِذَا جَهَرَ وَهُو دَاخِلٌ فِي النَّالِينَ . (مُكَرِّرٍ فِقُه) أَى لِبَحْفَظَهُ أَوْ يَفْهَمَهُ (جَالِسُ لِقَضَا يُه) قَاسَ بعض مَشَا يُخِنَا الْوُلَاةَ وَالْأَمْرَاءَ عَلَى الْقَاضِي .....ومُقْتَضَى هَلَا أَنْ الْخُصُومُ إِذَا دَخَلُوا عَلَى الْمُفْتِى لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ تَأْمَلُ هَلَا أَنْ الْخُصُومُ إِذَا دَخَلُوا عَلَى الْمُفْتِى لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ تَأْمَلُ هَلَا أَنْ الْخُصُومُ إِذَا دَخَلُوا عَلَى الْمُفْتِى لَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ تَأْمَلُ

## 49 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 149 \$ 1

وَمَنُ بَحَنُوا فِي الْفِفَهِ (رد السحنار: ا/ 456.455 مناوی هندید: 325/5)

حالانکه قرآن وسنت میں کہیں پر بھی ان لوگوں کوسلام کہنے کی کراہت ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس قرآن وسنت کی متعدد نصوص سلام کے افشاء، پھیلانے اور عام کرنے کی تر نیبات پر مشمل ہیں۔ رسول اللہ سُلِیْقِ خود قاضی ، مفتی ، حاکم ، استاد ، مدری ، محدث ، اور خطیب تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام بی نہیں جب آپ سے ملتے تو سلام کہا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ سلام کے افشاء اور عام کرنے کے بارے میں نبوی ارشادات کے بعد کب اور کس حدیث میں فہکورہ اشخاص مشکیٰ کیے گئے ہیں؟ یہ عرف الله المرا الموسین ہیں ، اپنی جگہ میں تشریف فرما ہیں ، علی وعباس شاہ ہے درمیان باغ فدک کے متعلق اختلاف ہے ، ان کے درمیان اس اختلاف کوختم کرنے کے لیے عثمان ، عبدالرحمٰن ، زبیر اور سعد رفی انٹیم سفارش کے لیے امیر الموسین کے پاس آتے ہیں عمر وزائشیٰ کا حاجب '' بیرفا' امیر الموسین حاکم وقت اور قاضی سے عرض کرتا ہے :

هَلُ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبُدِ الرَّحُمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعُد يَسُتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَـَخُلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثُ قَلِيلًا فَقَالَ لِمُمَرَ: هَلُ لَكَ فِي عَلِي وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلَا سَلَّمَا وَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اتْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا، فَقَالَ الرَّهُطُ عُثْمَانُ ، وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا، فَقَالَ الرَّهُطُ عُثْمَانُ ، وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اقْضِ بَيْنَيْمُ وَبَيْنَ الْآخِرِ.

'' کیا عثمان ،عبدالرحمٰن ، زبیراورسعد دین کشیم کوآنے کی اجازت ہے؟ عمر رہائینے نے اجازت دے دی ، دہ لوگ آئے اور سب سلام کر کے بیٹھ مجھے پھر تھوڑی در بعد علی وعباس بڑھ آئے ، ان کو بھی اجازت مل کئی ، وہ آئے اور دونوں

نے سلام کیا اور بیٹھ گئے، عباس بھائٹ نے کہا: امیر المومنین! ہمارے درمیان
آپ فیصلہ کریں۔ عثمان بڑائٹ اور اس کے ساتھیوں نے بھی کہا: امیر المومنین!
ان دونوں کا فیصلہ فرمائیں اور ان کو ایک دوسرے سے بے فکر کر دیں۔'
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ حاکم اور قاضی کو آنے والوں
نے اور قصمین نے سلام کیا ، ثابت ہوا کہ فقبائے احناف کا مذکورہ موقف غلط اور
بلادلیل ہے۔

وعظ ،تقریر اور خطبہ کے دوران سلام کہنا اور اس کا جواب دینا

تقریر و خطبہ کے دوران سلام کہنا اور حاضرین کا جواب دینا بلا شبہ مشروع اور ،
درست ہے اور اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں مجلس میں آنے اور مسلمان کے
ساتھ ملاقات ہو جانے کے وقت سلام کہنے کا حکم ہے:

﴿إِذَا انْتَهٰى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْبُسَلِّمْ. (مسند احمد ، ابو داود)

"جبتم میں سے کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کے۔"

﴿ إِذَا لَقِيْتُهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ ﴾ (صحيح مسلم: 5651)

"جب تیری اس سے ملاقات ہوتو اسے سلام کہد۔"

وأَفْشُوا السَّلامُ بَيْنَكُمْ، (صعبع مسلم)

" آپس میں سلام کو عام کرو۔"

اور موطاً امام ما لك كى حديث جو الوواقد الليثى في النَّهُ عصروى ب: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذَ أَقْبَلَ نَفَرُ ثَلَاثَةً ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ

# (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151)

فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجُلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَا.

(صحيح بخارى:5358؛ موطا للإمام مالك:358/2)

"دری اثناء که رسول الله مَنْ اَنْ مَنْ اَدِی آئے دو رسول الله مَنْ اَنْ کَی آپ

کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ تین آدمی آئے دو رسول الله مَنْ اَنْ کَی طرف
آئے اور ایک چلا گیا، جب وہ دونوں مجلس کو پہنچ تو دونوں نے سلام کہا۔"

یہ ایک وعظ وتعلیم کی مجلس تھی ، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری وَنْ اَنْ نَا تَحْ مِح بخاری کا باب العلم میں ایک حدیث پر ترجمۃ الباب بَابُ الْفِرَآءَةِ وَالْعَرْضِ عَلَی الْمُحَدِّثِ محدث پر حدیث کا پیش کرنا اور پڑھنا قائم کیا ہے۔

تو ندکورہ نصوص عام بیں اور عام کے عموم پر عمل ہوگا گرید کہ تخصیص کی کوئی دلیل مطلح جو یہاں نہیں ہے ، اسی طرح حاضرین کا جواب دینا بھی درست ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَإِذَا حُيِّينُتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُّوْهَا - إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ ﴾ - [الساء: 4: 86]

"اور جب مصيل سلام كيا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو يا انھى الفاظ كو لوٹا دو، بلاشبداللہ تعالى ہر چيز كا حساب لينے والا ہے۔"

کیا خطبہ جمعہ کے دوران سلام کہنا جائز ہے؟

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے ، بعض علماء نے ندکورہ بالانصوص کے عموم کے پیش نظر خطبۂ جمعہ کے دوران سلام اور جواب سلام کو جائز کہا ہے۔

حافظ ابن حزم مراتشه نے فرمایا: دوران خطبه خاموثی فرض بے لیکن سلام کہنا اور سلام

#### (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152) (152)

كا جواب دينا درست ہے۔(معلى لابن حزم: 268/3)

ای طرح کا قول ابو یوسف، احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ بر مطینیم سے بھی منقول ہے۔ (تحفد الأحودي: 58/3)

بعض دیگرعلاء نے حدیث:

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدُ

لَغُوتَ ١١٠ (صحيح بخارى:934، صحيح مسلم: 851)

"جبتم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا: خاموش ہوجا اور امام خطبہ دے رہا ہوتو یقینا تو نے لغوکام کیا۔"

اور اس معنی کی دیگر حدیثوں کے عموم کے پیش نظر دوران خطبۂ جمعہ سلام اور جواب سلام کو ناجائز کہا ہے۔

بيقول امام شافعي مرافعي سيمنقول ہے اور حنفيد كے بعض ائمه كا بھى يمي قول ہے۔ (تحفة الأحوذي:58/3، المحموع:524/4)

شخ البانى مراسم بھى اى كے قائل بير \_ (تمام المنة ص 339)

عبدالرحمٰن مبار کپوری رُالفیہ نے بیکہا ہے کہ جوابِ سلام آ ہتہ سے دل میں دے،
لیکن انھوں نے ابتداء سلام کہنے کے بارے میں کچھ واضح نہیں کہا ہے۔ و کیھئے: تخفة
الاحوذی (58/3) بعض دیگر نے کہا: سلام کہنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے سلام کہا تو
سامعین خطبہ اشارے سے جواب دیں۔ (فناوی اللحنة الدائمة: 243/8)

ید دونوں قول عجیب ہیں اور اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہ قائلین نے پیش کی ہے اور نہ بی ہمارے علم میں ہے۔ البتہ دورانِ خطبہ آنے والا جیسا کہ اس کا میں ہے۔ البتہ دورانِ خطبہ آنے والا جیسا کہ اس کا میں ہے۔ البتہ والا جیسا کہ اللہ کا میں کہ سکتا ہے اور امام کے لیے

#### (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153)

جوابِ سلام اور کلام دونوں درست ہیں۔

جابر ملائنة سے روایت ہے:

جَآءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ عَنَّ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوُمَ الْحُمُعَةِ فَقَالَ: «أَصَلَيْتَ يَا فُلَانُ!» فَقَالَ: لا، قَالَ: «قُمُ فَارْكَعُ».

(صحیح بخاری: 127/1، قدیمی کتب حانه کراچی)

''ایک آ دمی آیا اور نبی سُلَّاتِیَلِم جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے ، آپ نے اس سے پوچھا اے فلاں! تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، آپ سُلِّتِیْلِم نے فرمایا: پھرتو پڑھ۔''

اى طرح انس بنائية كى حديث ب كه بى مَنْ اللهِ أَعْلَمْ جَعَمَ ارشَاد فرمار ب ته: قَامَ أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الْمَلَكُ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادُعُ اللهَ لَنَا.

'' كما يك ويباتى شخص كفرا موك كہنے لگا، اے اللہ كے رسول! مال موليثى ہلاك مو كئے ميں اور اہل واولا و بھوكى ہے آپ ہمارے ليے اللہ سے دعا مانكيں \_ تو آپ مَنْ اَيْرُا نِے ہاتھ اللہ كے دعا مانگى \_''

# سائل کے سلام کا جواب دینا

علامه صكفى حنى الدرالحقار مين فاوى قاضى خان سے نقل فرماتے مين: وكلا بَجِبُ الرَّدُ سَلَامَ السَّا فِلِ لِأَنَّهُ لَبُسَ لِلتَّحِبَّةِ. (رد المحتار: 293/5) "سائل كے سلام كا جواب دينا واجب نہيں ہے اس ليے كه يه سلام تحيه كے لينہيں ہے۔"

عالمگیری میں ہے:

اَلسَّا ثِلُ إِذَا سَلَّمَ لَا يَجِبُ رَدُّ سَلَامِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ، السَّا ثِلُ إِذَا أَتَى بَابَ دَارِ إِنْسَانِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ لَا يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْكَ لَا يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْكَ لَا يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْكِ اللَّهُ مَا يَكُوبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْكِ اللَّهُ مِن دَارِهُ عَلَيْكِ اللَّهُ مِن دَارِهِ عَلَيْكِ اللَّهُ مِن دَارِهُ عَلَيْكِ اللَّهُ مِن دَاللَّهُ مِن دَاللَّهُ مِن دَاللَّهُ مَا يَعِبُ مِن دَاللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِن دَاللَّهُ مِن دَاللَّهُ مِن دَاللَّهُ مِن دَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يُعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ السَّالَةُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى الْمُنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

"سائل جب سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، ای طرح خلاصہ میں ہے۔ سائل جب کسی کے گھرکے دروازے پر آکر" السلام علیم" کے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔"

یہ محتاجی اور غریبی کا صلہ ہے کہ اب اس کا سلام بھی قابلِ جواب نہیں تھہرا اور فقہائے کرام کے اس مسئلے کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ افسران بالا، مال دار، خوانین، جا گیردار اور وڈیرے وغیرہ جومحتاج لوگوں کے سلام کا جواب قدر نے نہیں دیتے ہیں، ان پرکوئی حرج نہیں۔اس لیے کہ وہ مسئلہ تھہیہ پڑمل پیرا ہیں۔

میرے بھائی! کیااس طرح کے مسائل طبقاتی اوٹج چے کو بذہبی بنیادیں نہیں فراہم کرتے؟ اور اسلام کی بدنامی کا باعث نہیں بنتے؟ باوجود یکہ اسلام میں اس طرح کے مسائل کی مختائش بھی نہیں ہے۔

ہم بھید آ داب برادران احناف سے گزارش کرتے ہیں کہ قر آن وسنت کی نص کی بنیاد پریہ مسئلہ لکھا گیا ہے؟ اوراللہ تعالیٰ کے اس حکم :

﴿ وَإِذَا كُيِّينُتُمْ بِتَحِيَّةٍ لَحَيَّوُا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٱوْرُدُوْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلْ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿ ﴿ وَالنساء: 4: 86

"اور جب شمصیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویا اٹھی الفاظ کو ا لوٹا دو، بلاشبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔"

اور رسول الله مَا لَيْمَ كُم كَاس فرمان:

«أَفْشُوا السُّلَامَ بَيْنَكُمْ» (مسلم، ترمذي)

''اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔''

اس حدیث ئے عموم وشمول ہے سائل کو کس نے نکالا ہے؟ اللہ تعالی اور اس کے رسول منگائی نے نونہیں نکالا ہے، تو تشریع کا اختیار اور کس کے پاس ہے؟

ابو ہررہ وضائشہ سے روایت ہے کدرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَدْم مایا:

«خَمُسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَا ثِزِ».

(صحيح مسلم:5650)

''ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر پانچ حقوق واجب ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک آنے والوں کو جواب دینا، دعوت قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے برجانا۔''

بتائے سائل اور محتاج مسلمان نہیں ہیں؟ کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے؟ دین تو ہمیں بہ سکما تا ہے کہ اگر یہودی ، نصرانی بھی سلام کرے تو اس کا بھی جواب دیا جائے۔

الْس فَاللهُ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ». «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمُ».

(صحيح بخارى:6258، صحيح مسلم:2163)

''جب الل کتاب شمیں سلام کریں تو جواب میں'' وعلیم'' کہو۔'' لیکن ایک سائل جومسلمان ہے لیکن مختاج ہے وہ یہودی ، نصر انی ہے بھی گیا گزرا

ہے کہاس کے سلام کا جواب بھی ضروری نہیں سمجھا گیا؟

الله تعالى في قرآن مجيد من سائل كي بارك من فرمايا:

﴿ وَامَّا السَّابِلَ فَلَا تَنْهُونَ ﴿ إِلَى السَّابِلَ فَلَا تَنْهُونَ ﴿ وَامَّا السَّابِلَ فَلَا تَنْهُونَ ا

"اور جوسائل ہےاہے مت جھڑک ۔"

﴿ وَفِي آَمُوالِهِمْ حَتُّى لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴾. [الداريات: 51: 19]

''اوران کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے۔''

بار بارآنے جانے اور بار بار ملاُ قات ہو جانے کی صورت میں سلام کہنا ضروری ہے

رسول کریم مکافی کم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ سلام کو عام کیا جائے اور جب بھی اپنے

ملمان بھائی سے ملاقات ہوتو اسے سلام کیا جائے۔خواہ بیدلا قات کی بار کیوں نہ ہو۔

ابو ہریرہ فالفی سے حدیث "مسی الصلاة" مروی ہے ایک آ دمی مجد میں وافل

ہوا نی مُلَاثِیْمُ مجد کے ایک طرف (کونے) میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی اور

پرآیا نی مَالَقَیْم کوسلام کیا، نی مَالِیْم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا:

«إِرْجِعْ فَصَلَّ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِّ».

"واليس جانماز پڑھاتونے نماز نبیں پڑھی۔"

تمن بارایے ہوا وہ مخص آتا سلام کرتا نبی مُنْآثِیَّا سلام کا جواب دیتے اور پھر دوبارہ مدہ نرائجکر سے :

نماز پڑھنے کا تھم دیتے:

وأَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمُسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيةِ

المَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

#### 157 **157 157 157 157 157**

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعُ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».

(صحیع بخاری: 6251)

''ایک شخص مجد میں داخل ہوا ، رسول الله طاقیق مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے، اس شخص نے بماز پڑھی ، پھر آکر آپ کو سلام کیا، رسول الله طاقیق نے اسے فرمایا: وعلیک السلام واپس جا اور نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ وہ شخص واپس گیا اور اس نے نماز پڑھی پھر آیا اور آپ ما ایک سلام کیا، تو آپ ما گھٹا نے فرمایا: وعلیک السلام واپس جا اور نماز پڑھ تو نے ، نماز نہیں پڑھی۔''

اس مسلّط پرنهایت مرتح نص ابو بریره رفائت کی حدیث ب، رسول الله تُلَقِیم فرمایا: «إِذَا لَقِي أَحَدُكُمُ أَخَاهُ ، فَلُبُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةً أَوْ جَدَارٌ ، أَوْ حَجَرٌ ، فَلُبُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا ».

(صحيح: سنن أبي داود: 5200)

"جبتم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے ہی اگر ان دونوں کے درمیان کوئی ، درخت ، دیواریا پھر حائل اور آڑین جائے اور مجر ملاقات ہو جائے تو بھر بھی اسے سلام کرے۔"

صحابہ کرام ڈی میں ہے کریم مُؤاثِرہ کے اس فرمان پر کس طرح ممل کرتے تھے، مصنف

ابن انی شیبه کاعنوان ہے:

ٱلرَّجُلُ بُسَلِّمُ حَلَى الرَّجُلِ كُلَّمَا لَقِيَةً.

"ایک مخص دوسرے کوسلام کرے گا جب بھی اور جتنی بار بھی اس سے لیے۔"

نافع مِلْتُه كہتے ہيں:

كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى زَكَرِيًا فِي أَرْضِ الرُّوْمِ فَبَالَت دَابِّتِى فَقَامَتُ ، فَبَالَتُ فَلَحِقْتُهُ ، فَقَالَ: أَلَّا سَلَّمْتَ ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا فَارَقْتُكَ الْآنَ ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ فَارَقْتُكَ الْآنَ ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْآنَ ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ

"میں ارض روم میں عبداللہ بن زکر یا رافتہ کے ساتھ جارہا تھا، میری سواری پیشاب کے لیے رکی ، اس کے پیشاب کرنے کے بعد میں ان سے آ ملا تو انھوں نے مجھے کہا کہ تم نے (آکر) سلام کون نہیں کیا؟ میں نے کہا: ابھی بی تو میں آپ سے جدا ہو گیا تھا، آپ نے کہا! خواہ ابھی بی کیوں جدا نہ ہوئے ہو ( تجھے پھر بھی سلام کرنا چا ہے تھا) رسول اللہ مُنافِیْم کے صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ راستے میں چل رہے ہوتے تھا اگر راستے میں کوئی درخت آگر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر لیتا تو دوسری طرف ملنے کے بعد پھر بھی ایک دوسرے کوسلام کہتے تھے۔"

لیکن آیئے فقہ حنفی کے مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقہ حنفی کی معروف کتاب ''احسن الفتاویٰ'' (143/8اردو) میں تحریر ہے:

سوال:

رسول الله مَالِينِمُ نے فرمایا

﴿ إِذَا لَقِىَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمُّ لَقِيَهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ﴿ (رواه ابو داود، مشكوة: 399/2)

## (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159)

ای طرح ہے جب کہ ابوداود میں فَلْبُسَلِّم ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی کوئی دیوار حاکل ہو پھر آ منا سامنا ہوتو ہر مرتبہ سلام کہنا چاہیے۔ کیا بیددرست ہے؟ بَینُوْ ا نُوْ جَرُوُا .

#### بواب:

المُحَوَّابُ بِاسْمِ مُلْهِمِ الصَّوَابِ:

یہ میں اور بیش آنے والی صورت پرمحمول ہے، جہاں بار بار بیصورت پیش آتی ہو مثلاً کوئی مخدوم کے کمرے میں بار بار آتا جاتا رہتا ہے تو اس میں تکرار سلام و جواب میں حرج ظاہر ہے اس لیے بیصورت حدیث ہے۔ (احسن الفنادی: 143/8) اب ہم اللہ کے فضل ہے ان دعوؤں کا جائز لیتے ہیں جن سے ان شاء اللہ قار کمین

اب، ہم اللہ کے مسل سے ان دعوؤں کا جائز کیتے ہیں بن سے ان شاء اللہ قار ہے کودعوؤں کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

### يبلا دعوىٰ:

" يكم احيانا پيش آنے والى صورت برمحمول ب\_"

ہم پوچھتے ہیں کہ اس تھم کو کس نے حمل کیا ہے ، جناب کے حمل کرنے کا تو انتہار نہیں اس حمل پر ولیل کیا ہے؟ قرآن وسنت میں تو احیانا کا ذکر نہیں ہے اور 'إِذَا' ظرف زمان ہے کہ جس وقت بھی اپنے مسلمان بھائی ہے ملا قات ہوتو انھیں سلام کرو۔ اگر شجر مجراور جدار حائل ہو جا کیں تو اس کے ہنے اور پھر ملنے کی صورت میں دو بارہ سلام کرو۔ حمابہ کرام نے بھی بہی سمجھا اور تابعین بھی ای پر چلتے رہے، حدیث کے واضح الفاظ صحابہ کرام کی فہم وطرز عمل اور تابعین کا اس کے مطابق عمل ، ان سب باتوں کے برعس آب حفرات جس ڈگر پر چل رہے ہیں، اس کی کیا تو جیہ کی جا سکتی ہے؟ حاصل ہے کہ تکورہ دعوئ محض دعوئی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔

# هر ارعويٰ:

یہ ہے کہ بار بارآنے جانے کی صورت میں ،تکرار سلام و جواب میں حرج ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں حرج کیا ہے؟

الله تعالیٰ نے فریایا:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّينِ مِن حَرَجٍ ﴿ ﴾ - اللحج: 22: 78، 18 الله تعالى فِي عَرْجَ نَهِي ركها ہے۔''

دین بہل ہے اور دین کے احکام پر عمل بغیر حرج کے ممکن و واقع ہے۔ اللہ کے رسول منافیق ہے۔ اللہ کے رسول منافیق نے اس صورت کے بارے میں واضح تھم ارشاد فربایا اور اس کوکر کے دکھایا، صحابہ کرام و تابعین کو اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی حرج محسوس نہیں ہوا ، اور الحمد للہ اس دور میں بھی عاملین بالکتاب والمنة اس پر عمل کررہے ہیں اور کسی حرج کو نہیں جانے۔ صحابہ کرام بڑی نشیم کے اس قیم کے واقعات کے لیے دیکھتے الا دب المفرد ، مصنف ابن الی شیداور مصنف عبدالرزاق کے مباحث سلام۔

تيسرا دعويٰ:

یہ ہے کہ بار بارآنے جانے کی صورت میں سلام وجواب سلام اس تھم سے متنیٰ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ متنیٰ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُن اللہ تا سے تو استناء ٹابت نہیں ہے، الہذا یہ بھی ایک بلا دلیل دعویٰ ہے۔

#### (161) SECOND (161)

# وضوكرنے والے كوسلام كہنا

بعض فقہائے حنابلہ نے کہا ہے: ''وضو کرنے والے کوسلام کہنا کروہ ہے۔''

(الآداب الشرعية لابن مفلح: 453/1)

لیکن میہ بات درست نہیں۔ وضوء کرنے والے کو سلام کہنا بلا شبہ منرور جا ہے کہ کراہت اور منع کی کوئی دلیل موجو دنہیں ہے اور افشائے سلام کے متعلق بہت می صحیح احادیث موجود بیں جن کے عموم کے تحت متوضیٰ بھی داخل ہے، بلکہ منسل کرنے والے کو سلام کہنے کی صحیح وصریح حدیث موجود ہے۔

ام ہانی ریالٹیوہا فرماتی ہیں:

أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الفَّنُعِ فَوَجَدْتُهُ يَغْنَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بَثُوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ؟ تُلْتُ: أَمُّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ».

(صحيح بحارى:6158، صحيح مسلم: 336)

'' میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ مُنَّافِیْلُ کے پاس گی ، آپ اس وقت عسل فرما رہے تھے اور آپ مُنَّافِیْلُ کی بیٹی فاطمہ بِنَافِیْلُ کے پاس کی ، آپ کو پروہ کیا ہوا تھا میں نے سلام کیا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا: ام بانی بنت ابی طالب، آپ نے فرمایا: خوش آ مدیدام بانی۔''

اس حدیث سے عسل کرنے والے کوسلام کہنے کی مشروعیت ثابت ہوئی اور جب میٹابت ہوا تو اسے کوسلام کہنا بطریق اولی ثابت ہوتا ہے۔

## 462 162 PX 162 P

نیز اس حدیث سے ان حنی و دیگر نقبهاء پر رد ہے جو شل کرنے والے کو سلام کہنا کروہ مجھتے ہیں۔

حضرات حنابلہ نے مہاجر بن قنفذ کی حدیث سے استدلال کیا ہے لیکن میکل نظر ہے اس کا ایکن میکل نظر ہے اس کی اس کے علاوہ نسائی اور ابو داود نے بھی روایت کیا ہے۔

ابن ملجه کے الفاظ سے ہیں:

أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتُوَضَّأَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ، فَلَمَّ يَرُدُ عَلَى السَّلَامَ، فَلَمَّ يَمُنَعُنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا فَلَمَّ يَمُنَعُنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَيْنَى كُنْتُ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

(صحيع: سنن ابن ماجه: 350، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 837)

"میں نبی مَثَاثِیْم کے پاس آیا، آپ وضوء فرمارہے تھے میں نے آپ کوسلام کیا، آپ نے آپ کوسلام کیا، آپ نے آپ کوسلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، جب وضوء سے فارغ ہوئے تو فرمایا: جواب سلام سے مانع میرا بے وضوء ہونا تھا۔"

امام ابن ماجه رالشه سن است بَابُ الرَّحُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ ' پيثاب كرنے والے كوملام كہنا''، كے تحت ذكر كيا ہے۔ علامه سندى ابن ماجه كے حاشيه مِن لَكھتے ہيں:
قُولُهُ: ﴿ وَهُو يَتُوضَّا ﴾ فِي رواية النَّسَائِي وَأَبِي دَاوُدَ: ﴿ وَهُو يَبُولُ ﴾ فَيُحْمَلُ قَولُهُ: ﴿ وَهُو يَتُوضًا ﴾ أَى هُو فِي مُقَدِّمَاتِ الْوُضُوءِ وَالْمُصَنِفُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الْحَدِيْثِ فِي هُذَهِ التَّرُجَمَةِ.
وَالْمُصَنِفُ نَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الْحَدِيْثِ فِي هُذَهِ التَّرُجَمَةِ.
(حالبة السندى على سن ابن ماجه مي ابواب الطهارة ، باب الرحل سلم عليه وهو يبول ) وهو بنوضاً ﴾ كالفظ جو ہے ، نسائی اور ابود اود كی روايت عن اس كی جگه دوهو بنوضاً » كالفظ جو ہے ، نسائی اور ابود اود كی روايت عن اس كی جگه

#### (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163) (163)

«و هو ببول» ہے تو ان الفاظ «بنوضاً» کو اس پرمحول کیا جائے گا کہ آپ سُلُ اللّٰ وضوء کے مقدمات میں تھے اور مصنف نے اس کو اس باب کے تحت ذکر کر کے اس پر تنبید کی ہے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ اصل لفظ «و ھو ببول» یعنی آپ بیشاب کر رہے تھے۔ ابن ماجه کی روایت میں «و ھو بنوضاً» مقدمات الوضوء پرمحمول ہے۔ لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔

علادہ ازیں اگر لفظ ﴿ و هو بنوضا ﴾ بی بوتو پھر بھی وضوء کرنے والے کوسلام کہنے کی کراہت کے لیے اس سے استدلال کرنا تام نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت میں بھی نبی مَثَافِیْم نے سلام کرنے والے کومنع نہیں فر مایا، بلکہ اس کے فعل کی تقریر فر مائی اور وضوء کے بعداس کے سلام کا جواب دیا، جیسا کہ ابن مفلح نے ذکر کیا ہے:

أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِ ﷺ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَنِّى فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمُ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كَرِهُتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ» (الآداب الشرعة:377/1)

"مہاجر بن قنفذ نے نی مُؤَیّر کوسلام کیا،آپ نے وضوء سے فارغ ہونے کے بعداس کا جواب دیا، اور فرمایا: جواب سلام سے مجھے مانع بدر ہا کہ مجھے ناپندلگا کہ میں اللہ کا ذکر طہارت کے بغیر کروں۔"

ابن مفلح نے اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

إِسْنَادُهُ جَبِّدٌ ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيْحَهِ وَقَالَ: أَرَادَ بِهِ الْفَضْلَ لِأَنَّ الذِّكُرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَنْضَلُ .. لَا أَنَّهُ مَكُرُوهُ.ْ

(الآداب الشرعية:377/1)

"اس حدیث کی سند جیر ہے اے ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں ابوحاتم بھی ہیں، اس نے اس کواپی صحیح میں روایت کیا ہے اور کہا ہے: کہ اس سے مراد فضیلت ہے اس لیے کہ طہارت کے ساتھ ذکر افضل ہے بیمطلب نہیں کہ بغیر طبارت کے ذکر کروہ ہے۔"

اس حدیث کواہام حاکم بران (167/1) نے بھی سیح کہا ہے اور اہام ذہبی مران ہے اس کی تاسید کی تاسید کی جان مام ابن حبان برائے نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

فَوْ لُهُ رَبِيْنَ أَنِّى كَرِهُ تُ أَنْ أَذْكُرَ اللّٰهَ إِلَّا عَلَى طُهُو، أَرَادَ \_ ﷺ \_ فَوْ لُهُ رَبِّةً \_ فَوْ لُهُ رَبِّةً فَا لَهُ اللّٰهَ إِلّٰا عَلَى طُهُو، اللّٰهَ لِنَوْ يُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

''نی مَالَّیْنِهٔ کا به فرمانا: مجھے ناپند لگا کہ میں اللہ کا ذکر بغیر طبارت کے کروں، اس سے آپ سُلِیْنِهِ کی مراد فضیلت ہے، اس لیے کہ طبارت کے ساتھ ذکر افغل ہے، بہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کواس لیے کروہ سجھتے میں کہ بید جائز نہیں ہے۔''

امام ابن حبان برانشہ کے اس قول کی تائید عائشہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے بھی ہوتی ہے بھی ہوتی ہے بھی ہوتی ہے ، جس کوامام مسلم برانشہ نے روایت کیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذُكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْبَانِهِ.

(صحيح مسلم مع شرح النووي: 160/1، قديمي كتب خانه كراجي)

''رسول اللهُ سَنَاتِينَا بِمِر وقت الله كا ذكر فرمات تصے''

امام نووی مرات نے فرمایا:

وَيَكُونُ مُعَظَّمُ الْمَقُصُودِ أَنَّهُ عَلَى كَانَ يَذَّكُرُ اللَّهَ مُتَطَهِرًا وَمُحْدِثًا،

# وَجُنبًا، وَقَا نَمًا، وَقَاعِدًا، وَمُضُطِّجِعًا، وَمَاشِيًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(صحيح بحارى:183)

"اس حدیث ہے بڑا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آپ سُلُ اُوْلِمَ ہاوضو، جنابت کی حالت میں، کھڑے، بیٹے، لیٹے اور چلتے ہروقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ اور بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جواز پر بخاری کی حدیث بھی ولاات کرتی ہے۔ امام بخاری مِرافشہ نے باب باندھا ہے۔ باب قِراءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ ، (قرآن کا بے وضو ہونے وغیرہ حالت کے بعد پڑھنا) اور اس کے اندرابن عباس بنائینا کی حدیث ذکر کی ہے جس میں وہ اپنی خالہ ام المونین میمونہ بنائینا کے گھر کے تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ آدھی رات یا آگے بچھے:

إِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوُمَ عَنْ وَجُهِم بَيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّى. (صحبح بحارى:183)

اس حدیث سے واضح ہوا کہ آپ نے سورہ آل عمران کی آیتیں بلاوضوء پڑھیں، جس سے بلاوضوء ذکر و تلاوت کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ مہاجر بن قنفذ کی حدیث یا تو حالت بول پرمحمول ہے۔جس میں سلام کبنا بالا تفاق ممنوع ہے اور یا بیہ کہ اس میں تاخیر برائے حصول فضیلت ہے اور اس سے بیہی ثابت ہوا کہ آگر سلام کرنے والا

موجود ہے تو جواب سلام میں کسی معقول ومحمود غرض کے لیے تاخیر درست ہے۔

# قضائے حاجت میں مشغول شخص کوسلام کہنا

سلام چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ہے لہذا گندی جگہوں میں اس کا ذکر کرنا مکروہ ہے اور اسی وجہ سے قضائے حاجت میں مشغول فخص کو سلام کہنا جائز نہیں ہے اور اس طرح قضائے حاجت میں مشغول کا جواب سلام دینا بھی جائز نہیں ہے۔

ابن عمر فالثناكى روايت ميس ب:

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ.

(صحيح مسلم:823)

ای طرح ابن ماجد کی روایت میں اس حالت میں سلام کہنے سے صریح ممانعت آئی

ہے۔ جابر بن عبدالله مالله سے روایت ہے:

أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عِنِي وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنِي: ﴿إِذَا رَأَيْنَنِى عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمُ عَلَى، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أَرُدً عَلَيْكَ ﴾.

(سنن ابن ماحه: 2282، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 197)

''ایک آدمی نبی مَثَالِیْنِ کے پاس سے گزرا ، آپ مَثَالِیْنَ بیشاب کررہے تھے۔ اس مخص نے آپ کو سلام کیا تو رسول الله مَثَالِیْنَ نے (فارغ ہونے کے بعد) اس فر مایا: جب تم مجھے اس حالت میں دیکھوتو مجھے سلام نہ کیا کرواگر

# (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167)

تم نے کیا، تو میں سلام کا جواب نہیں دوں گا۔''

اس معلوم ہوا کہ تفائے حاجت میں مشغول شخص کوسلام کہنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے سلام کیا تو اسے جواب نہیں دیا جائے گا۔لیکن نقد حنفی کی عظیم کتاب ''عالمگیری'' کا فتویٰ اس سے مختلف ہے:

رَجُلٌّ سَلَّمَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْخَلَاءِ يَتَغَوَّطُ وَيَبُولُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَرُدُ السَّلَامَ بِقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ.

''ایک آدمی بیت الخلاء میں قضائے حاجت میں مشغول شخص کوسلام کہتا ہے تو اس کواپیا کرنا مناسب نہیں لیکن اگر سلام کہا تو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ سلام کا جواب دل سے دے گازبان سے نہیں۔''

ہم اس طرز عمل کو کیا نام دے سکتے ہیں کہ جہاں پرسلام کہنا تا ت اور مشروح ہے،
وہاں پرسلام کہنے کو انھوں نے کروہ اور ناجائز قرار دیا ہے، جس کے نمونے آپ پڑھ
چکے ہیں، لیکن جہاں رسول کریم خلائے ہے صرح نہی ثابت ہے اور آپ کاعمل بھی اس
کے مطابق ہے۔ وہاں پر کا یَنْبَغِی جیے نرم الفاظ لائے ہیں کہ صرف مناسب نہیں ہے
یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کے تو کوئی مضا کقہ نہیں بلکہ وہ جواب سلام کا مستحق بھی ہے
کہ دل ہے اس کا جواب ویا جائے گا۔

ابن عمر بنائ في ارب بي كرآب نے جواب نہيں ديا خود آپ كافر مان ہے: وكا أَرُدُ عَلَيْكَ ».

'' میں تیرے سلام کا جواب نہیں دوں کا۔'' اور فقہ حنیٰ کا مسللہ ہے کہ دل ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب کوئی بوجھے یہ کس

حدیث کے الفاظ ہیں؟ اور کیارسول اللہ نٹائیٹم سے اس حالت میں ول سے جواب سلام ثابت ہے؟ یقیناً ثابت نہیں ہے، تو پھراس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے، ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ فقہ حنی کے اکثر مسائل امام ابو صنیفہ پر الزام ہیں یعنی بعد کے نام نہاد حنی مشاکخ نے ایسے مسائل گھڑ لینے کے بعدان کے ذمے لگا دیئے ہیں۔

# سوئے ہوئے یا سونے کے قریب شخص کوسلام کہنا

اگر کوئی آدمی ایس جگد میں آئے جہاں پر لوگ سوئے ہوئے ہیں یا سونے کے قریب ہیں یا بعض جاگ رہے ہیں اور بعض سور ہے ہیں، تو ایس جگہ میں نبی کریم سُلُولِیَّا کہ کی مطابق سلام کہنا بلا شبہ مشروح و مسنون ہے۔ نبی کریم سُلُولِیْ کی اس بار سے مصابق سلام کہنا جائے کہ جاگئے والے سکیں اور میں تعلیم یہ ایس صورت میں بہت آواز سے سلام کیا جائے کہ جاگئے والے سکیں اور سونے والے اس سے نہ جاگیں۔ امام بخاری مِلْف نے "الادب المفرد" میں باب باندھا ہے: بنابُ النُسَلِيْم عَلَى النَّانِيم. "سوئے ہوئے محض کوسلام کہنا۔"

اوراس کے تحت مقداد بن اسود نبوشند کی حدیث نقل کی ہے:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ نَسُلِيْمًا لَا يُوقِظُ نَآئِمًا

وَيُسْمِعُ الْيَقُظَانَ. (صحيح الأدب المغرد: 784، مسلم: 128/6)

"نی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مقداد بنائن کی جو حدیث منداحدیں ندکور ہے اس میں یہ بات مصرح ہے کہ نبی کریم کا اُلی کی جو حدیث منداحدیں ندکور ہے اس میں یہ بات مصرح ہے کہ نبی کریم کا اُلی کا جب تشریف لائے تو اس وقت میرے دو دیگر ساتھی سو گئے تھے اور میں بھی اپنے چبرے پر کپڑا ڈال کر لیٹا تھا آپ نے سلام کیا جو کہ جاگئے والے کو سالگ

### 4 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169 8 169

ويتا تهااورسوئ موت شخص كونبيس جكاتا تهار (مسد احمد: 6/ 4.3.2)

یہ حدیث اور اس کے علاوہ ویگر احادیث جن میں سلام پھیلانے اور عام کرنے کا حکم ہے حالت مذکورہ میں سلام کہنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔

ادھر فقہ حنفی کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نائم اور ناعس کوسلام کہنا مکرود ہے۔

ملاعلی قاری حنی رقسطراز بیں:

مِنْ ذَلِكَ مَقَامَاتُ وَمَوَاضِعُ مِنْهَا إِذَا كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْبَوُلِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِهَا فَيُكُرَهُ أَنُ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْهَا إِذَا كَانَا نَآئِمًا أَوُ نَاعِسًا (مرناة المفاتيح: 58/9)

''جہاں پرسلام کہنا مکروہ ہے وہ یہی جگہیں ہیں۔ جیسے پیٹاب کرتے وقت اور جہائے کے وقت اور اس کے مثل جیسے کوئی سویا ہوا ہویا سونے کے قریب ہو۔''

# جماع كرنے والے كوسلام كہنا

نقد خنی کا طرؤ امتیاز جس پراحناف کو بڑا ناز وفخر ہے کہ یہ فقہ بہت نے فرضی مسائل مع ان کے جوابات سے لبریز اور پُر ہے۔ حضرات احناف اس پر بعند ہیں کہ یہ امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ان فرضی اور عادۃ یا عقلا غیر ممکن الوقوع مسائل کی فبرست بہت طویل ہے۔ ان فرضی مسائل ہیں ہے ایک مناح کرنے والے کوسلام کہنے کا مسئلہ بھی ہے۔ فقہ حنی ہیں جماع کرنے والے کوسلام کہنا مکر وہ لکھا ہے:

مِنْهَا إِذَا كَانَ مُشْتَغِلاً بِالْبَوُلِ وَالْجِمَاعِ وَنَحُوِهَا فَيُكُرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ (مرفاة المفاتيح:58/9)

"ان مقامات میں ہے ایک مقام یہ ہے کہ جب وہ قضائے حاجت یا جماح

کرنے میں مشغول ہو(یااس کے مثل دیگر حالات میں) تو اس کوسلام کہنا مکروہ ہے۔''

یہ فقد خنی کا ایک اہم مسلد اب قار ئین کرام خور فرما ئیں کہ کیا عمل جماع کی بازار

یا پبک پاڈک یا دیگر مقامات عامہ میں سرانجام پاتا ہے کہ وہاں لوگوں کی رسائی بوتی

ہے لہذا لوگ ندکورہ مسلہ بعمل کرتے ہوئے سلام سے اجتناب کریں۔ کیا یہ ایک فیر
واقعی مسلہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے اس طرز جماع کا اختیار کرنا جائز ہے؟ یقینا

نہیں۔ تو جب ایسی صورت کا واقع ہونا نہ شرعاً درست ہے اور نہ ہی عرفاً داقع ہے تو پھر

الی غیر ممکن الوقوع صورتوں کے لیے مسلہ گھڑ لینا فقاہت ہی کہاا نے گا؟ شریعت ک

تعلیم تو یہ ہے کہ جماع پردے اور لوگوں کی نظروں سے خنی ہو حتی کہ جماع کی باتوں کو

بھی مخنی رکھا جائے، چہ جائیکہ مل جماع ہی فلام ہو کہ وہاں رسائی اور آ مہ و رفت ہو جس

کے نتیج میں سلام کرنے کا موقع بھی آ جائے۔

الله تعالى في قرآن مجيد من فرمايا:

﴿ يَا يَهُ الَّذِينَ امْنُوا لَا تَلْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَى السَّا الْفِيهَا الْفِيهَا الْفِيهَا الْفِيهَا الْفِيهَا الْفَيْرَ الْفَيْرَ الْفَلْمُ الْفِيمَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

''اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لواور وہاں کے رہنے والوں کوسلام کرو ، یمی تمھارے لیے میں میں تا نہ میں میں میں سے مستعمل کری کھی سامی ہے۔

بہتر ہے تا کہتم نفیحت حاصل کرو، اگر دہاں شمصیں کوئی بھی نہ ل سکے پھر

### (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171) (171)

اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اور اگرتم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوث ہی جاؤ ، یہی بات تمھارے لیے پاکیزہ ہے، جو پھوتم کررہے ہواللہ اسے خوب جانتا ہے۔''

ظاہر ہے کہ جماع کی پارک ، روڈ اور مقابات عامہ میں کرنا تو جائز نہیں ہے ،
جماع گھر، رہائش گاہ ، اور باپردہ جگہ میں کرنے کا تھم ہے اور کی کی رہائش گاہ اور گھر
میں بغیراجازت کے اندر جانا جائز نہیں ہے اور جب جانا جائز نہیں ہے تو جماع کرنے
والے کو سلام کنے کا موقع نہیں آئے گا ، اور اگر اجازت سے جاتا ہے تو دوسروں کے
سامنے جماع کرنا ہی جائز نہیں تو وہ جماع کی حالت میں نہیں ہوگا، تو پھراسے سلام
کرنے میں کیا حرج ہے؟ .ور مانع کونیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے ایس
صورت کا پیدا کرنا ہی جائز نہیں اور نہ ہی الحمد للہ یہ صورت عادة واقع ہے۔ تو ایک عادة
غیر ممکن الوقوع اور شرعاً نا جائز صورت کے لئے مسئلہ گھڑ لینا کہاں کی فقاہت ہے؟

برہنہ (ستر کھلے ہوئے ) شخص کوسلام کہنا

فقد حنی کا ایک مسئلہ بی بھی ہے کہ مکثوف العورة (برہند مخص) کوسلام کہنا ناجائز و کروہ ہے۔ردالحجّاریس ہے:

(مَكُشُونُ عَوْرَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوِ الْكَشْفُ لِلضَّرُورَةِ.

(رد المحتار: 456/1)

''اورستر کھلے ہوئے فخص کوسلام کہنا مگر دہ ہے ، ظاہر میہ ہے کہ ستر کھولنا کسی ضرورت کے تحت کیوں نہ ہو پھر بھی اے سلام کرنا مکروہ ہے۔'' اب صورت حال یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے اندر تو مکشوف العورۃ اور بر ہے نہیں

## 48 172 8 20 20 172 PM

ہوتے اور نہ بی شرعا اس کی اجازت ہے سوائے اپنی بیوی ، باندی کے پاس اور کسی شرعی طبی غرض کے دوسرے مواقع پرستر کھولنا جائز نہیں ہے اور الحمد لله مسلمان اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو جب عملی میدان میں ایسی صورت حال ہے بی نہیں بھر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے فضول اور فرضی مسائل گھڑ لیے گئے ہیں؟

# كافركوسلام كهنا

سلام چونکہ ایک اسلامی شعار وتحیہ ہے ، کا فر اس کامستحق نہیں۔ لہذا کا فر کوسلام کے ساتھ پہل اور ابتداء کرنا جائز نہیں ہے۔

ابو بريره والتي في روايت كياب كدرسول الله مَنْ يَتْفِرُ في فرمايا:

وِلَا تَبُدَوُّا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي

طَرِيْقٍ فَاضُطَرُو هُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ » (صحيح مسلم: 2167)

'' نه یمبودیوں کو پہلے سلام کہونہ نفرانیوں کو ادر جب اضیں کسی راہتے میں ملو تنظیم میں دسی میں میں میں میں میں میں است

تو انھیں اس (ہے گزرنے پر) مجبور کرد جوزیادہ تنگ ہو۔''

يبود ونصاري اورتمام مشركين كو پهلے سلام كنے ميں ان كى تعظيم و تكريم پائى جاتى

ہے، حالانکہ عزت کے حق دار صرف اہل ایمان میں:

﴿ وَيِنْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا

يَعُلَّمُونَ ﴿ إِلْمِنافِتُونِ: 63: 8]

"عزت صرف الله كے ليے ہے اور اس كے رسول كے ليے اور ايمان والوں والوں كے ليے اور ايمان والوں كے ليے اور ايمان والوں والوں

ان کافروں سے جنگ فرش ہے بہال تک کدوہ ذلیل ہوکرایے باتھوں سے جزیددیں

#### 173 DE 17

﴿ حَتَّى يُعْطُو الْكِرِزُيَّةَ عَنْ يَبْرِوَّهُمْ صَغِرُونَ ۞ ﴿ وَاسْرِبَهُ 9 وَ2]

" يہاں تک كەوە ذكيل بوكراپنے ہاتھوں سے جزيدديں۔"

اس سے نابت ہوا کہ یہودیوں ، نفرانیوں اور تمام مشرکین کو پہلے سلام تہیں کیا جائے گا اور یہ نہم مطلق اور عام ہے، تمام حالات اورصورتوں کو شائل ہے، ان کا فروں کو پہلے سلام کرنے کی قباحت اور برائی ابن عمر بنائی کیا سلام کرنے کی قباحت اور برائی ابن عمر بنائی کے اس طرز عمل سے مزید واضح جو جاتی ہے یہ کہ آپ نے نہ پہچانے کی وجہ سے (ابن عمر بنائی آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے ) ایک نفرانی کوسلام کہا، آپ کوکسی نے بتایا کہ یہ نفرانی ہے، آپ واپس بلٹے اور اس نفرانی سے کہا: جمھے میرا سلام واپس کرو:

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَصُرَانِيْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ فَقَالَ: رُدَّ عَلَىٌ سَلَامِيُ.

(صحيح الأدب المفرد. ص:430، إرواء الغليل:1274)

سلام کی ایک حکمت رسول الله ملی این می بیان فر مالی ہے کہ اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے:

وَأُولَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ وَ مُحَابَبْتُمُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ وَ مُحيح مسلم: 194)

'' کیا میں شمعیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمحارے درمیان محبت پیدا ہو جائے آپس میں سلام عام کرو۔''

جبكه كفار كے متعلق بي حكم ہے كه الحص ا بنادوست مت بناؤ:

﴿ لَا تَتَّخِذُ وَاعَدُ قِي كَوَعَدُ وَكُمُ اَوُلِيّا ء ﴾. والسنعة: 1:60

''میرے اور اپنے رثمن کو دوست مت بناؤ۔''

کفار ذلیل ہیں اور ان کو ای ذلت کا احساس دلانے کے لیے اور اے متقل رکھنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو پہلے سلام نہ کرو اور اگر راہتے ہیں تمھاری ملاقات ان سے ہو جائے تو ان کے لیے کھلا راستہ مت چھوڑ و، بلکہ انھیں مجور کر وکہ نگک تر راہتے سے گزریں۔

لیکن تعجب ہوتا ہے فقہائے احناف پر کہ جہاں رسول اللہ مَالَّیْ اِلَّمْ سَلَام کہنے اور کھیلانے کا حکم دیا ہے وہاں ایک ایک جگہ سے انھوں نے سلام کو تکال دیا ہے۔لیکن جہاں اللہ کے رسول مَالَّیْ اِلَمْ ایک ایک جگہ سے منع فرمایا ہے وہاں پر انھوں نے بسیار جہاں اللہ کے رسول مَالَّیْ اِلْمَام کی ہے۔ '' تنویر الأبصار الدر المحتار'' کا متن ہے اس کے اندر المحتار'' کا متن ہے اس کے اندر الکھا ہے:

وَ يُسَلِّمُ أَهُلَ الذِّمَّةِ. `

''مسلمان ذمی کافرکوسلام کرے گا۔''

اور بید مطلقاً ذکر ہے۔ الدر الخار کے مصنف علامہ صکفی حفی نے بیداعتراف کیا ہے کہ میں نے کہ میں نے کہ میں نے کہ میں نے درست ہو جائے )۔
''حاجة ''کی قید لگا دی ہے (تاکہ بات کی حد تک درست ہو جائے )۔

الدر المقارمع متن كى عبارت يهد:

(وَ بُسَلِّمُ) الْمُسْلِمُ عَلَى (أَهُلُ الذِّمَّة) لَوْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا كَرِهَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ. (رد المحتار:292/5)

''اورمسلمان کافر ذمی کوسلام کرےگا اگر مسلمان کوکوئی حاجت در پیس ہے کافر کے پاس اور اگر اس کے پاس مسلمان کوکوئی حاجت در پیش نہیں ہے تو پھر سلام کہنا تکروہ ہے،اوریہ بات صحیح ہے۔''

علامه ابن عابد بن شرح ميس''وهو الصحيح'' كتحت لكهت بين: قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيْحُ مُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ بِلَا تَفُصِيْلٍ وَهُوَ مَا ذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ عَنُ بَعُضِ الْمَشَآئِخِ.

یے صحیح "،" لا بأس به بلا تفصیل " کے مقابلے میں ہے، یعنی حاجت و بغیر حاجت سب صورتوں میں کا فرکوسلام کہنے کے جواز کا جوقول خانیہ قاوی قاضی خان میں بعض مشاک احناف سے منقول ہے (اور بہت سے احناف نے اسے قبول کیا ہے)۔"

توضیح بہہے کہ حاجت کے وقت سلام کرے اور حاجت نہ ہوتو سلام نہ کرے۔ ابن عابدین'' لَوْ لَهُ حَاجَةٌ'' کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

أَى إِلَى الذِّمِيِّ الْمَفْهُومِ مِنَ الْمَقَامِ، قَالَ فِي النَّتَارَ خَانِيَّةِ: لِأَنَّ النَّهُ عَنِ النَّتَارَ خَانِيَّةِ: لِأَنَّ النَّهُ عَنِ السَّلَامُ لِتَوْقِيْرِهِ وَلَا تَوْقِيْرَ إِذَا كَانَ السَّلَامُ لِحَاجَةٍ.

(رد المحتار: 292/5)

"دینی ذمی کافر کے پاس مسلمان کو حاجت در پیش ہے تو سلام کرے گا۔ تارخانیہ میں ہے: کہ بیاس لیے کہ کافر کوسلام کہنے سے جومنع اور نہی آئی ہے بیاس صورت میں ہے کہ جب کافر کوسلام اس کی عزت اور تو قیر کے لیے کیا جائے اور جب آپ کافروں کے پاس اپنی حاجت لے جا کرسلام کریں مے تو اس صورت میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔"

عالمگیری میں ہے:

أَمَّا التَّسُلِيمُ عَلَى أَهُلِ الذِّمَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ: لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمُ وَهَذَا إِذَا يَأْسُ بِأَنْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِمُ وَهَذَا إِذَا

176 **250** 176 **250 250** 

لَمْ يَكُنُ لِلْمُسْلِمِ حَاجَةٌ إِلَى الذِّمِي وَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا بَأْسَ بالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ. (نناوى مندية: 325/5)

'' ذَى كَافَرُول كُوسُلام كَمْ مِينَ مِشَاكُمْ نِهِ اخْتَلاف كَيا ہے، بَعْسُ نِهُ كَهَا هُو كُولُ كَلَّ مِينَ مُشَاكُمْ نِهِ اور بَعْشُ نِهُ كَهَا كَهِ وَى كَافَرِ هَا مُحَافِر كَافَرِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(رد المحتار:292/5)

"و کھوکیا یہ جائز ہے کہ جب ذی ایک ہے اسے بن نے لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے ( یعنی السلام علیکم کہا جائے ) ظاہر یہ ہے کہ اگر ذی ایک ہے تو لفظ مفرد (السلام علیک) سے سلام کیا جائے گا۔ جیسا کہ جواب سے ماخوذ ہے۔"

خلاصہ یہ کہ بعض مثائ خفیہ کے زدیک تو کافر کو مطلقاً سلام کہا جائے گا اور بعض ویگر نے ماجت ورپیش ہونے کی قید لگائی ہے اور حاجت مندی کی صورت میں تمام مشائخ احناف کا جواز پر اتفاق ہے۔

اب ہمارے حنی بھائی خود سوچیں کہ کیا ان فقباء کا طرز عمل رسول الله مناقظ ہے مقابلے کا طرز عمل رسول الله مناقظ ہے مقابلے کا طرز عمل نہیں ہے؟ رسول الله مناقظ فرماتے ہیں: کہ اہل کتاب اور مشرکین کو سلام میں پہل نہ کروہ بدایک واضح اور عام حکم ہے ، ان کے لیے بہتے نہیں ہے۔

#### - TO THE SECOND TO THE SECOND

لیکن جس طرح مطلقا عام اور واضح ممانعت نبی منافیاتی نے بیان فرمائی ہے، ای انداز میں فقہائے احناف نے اس کے جواز اور مشروعیت کو بیان کر دیا ہے اور بعض نے گویا جو کمی شریعت میں رہ گئی تھی وہ پوری کر دی اور کہہ دیا کہ حاجت مندی کی صورت میں سلام کہنا درست ہے۔ لیکن کوئی خیا جمارت نہیں کر سکے گا کہ اپنے علاء فقہاء سے میں سلام کہنا درست ہے۔ لیکن کوئی خیارت نہیں کر سکے گا کہ اپنے علاء فقہاء سے پوچھے کہ اس جواز عام کی کیا دلیل ہے؟ کوئی آیت یا حدیث میں اس جواز عام یا حاجت مندی کی قید سے مقید سلام گاذ کر یا تھم آیا ہے؟ میر بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ دلیل کا پوچھنا یہاں گتا خی ہے۔

فاوی تارخانہ والے نے تو کمال دوری کا مظاہرہ کیا اور فر مایا کہ اگر مسلمان کا فرکا محتاج ہے گئی تارخانے والے نے تو اس صورت میں سلام کرنے میں کا فرک عزت مہلی ہے تو اس صورت میں سلام کرنے میں کا فرک عزت ہے، کیسی عجیب منطق مہلی ہے اور بغیر حاجت و کام کے سلام ہوتو اس میں کا فرکی عزت ہے، کیسی عجیب منطق ہے اور جیرت ناک عقل الکلی کا مظاہرہ ہے!!

ا پی حاجات برآری کے لیے سوالی بن کر کا فر کے دروازے پر جاؤا سے نسلام کروتو اس میں کا فرکی عزت نبیں ہے۔ سجان اللہ! اس طرز عمل کو اب کیا نام دیا جائے ، یہ قاری کی ذمہ داری ہے۔ ہے

خر→ کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
جہاں پر اللہ کے رسول مُلَّشِظِ نے سلام سے عام کرنے کا حکم دیا ہے وہاں انھوں
نے مختلف موانع ایجاد کیے اور روزے انکائے اور جہاں اللہ سے رسول مُلَّشِظِ نے سلام
کہنے سے نع فرمایا ہے یہ لوگ اسے جائز ومشروع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حالانکہ:

1 ....اس میں صریح نہی کی واضح مخالفت ہے۔

2..... کفار کی تعظیم اور حوصلہ افزائی ہے ۔

3..... یبود یوں کے دلوں سے حسد کے شیعلے کو دور کرنا ہے اس لیے یبودی مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ سلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اور جب مسلمان ان کوسلام کرے گا تو ان کے دلوں میں سرور وخوشی کی لہر دوڑ جائے گ اس لیے کہ وہ اس میں شریک کیے گئے۔

4....علاوه ازیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مخالفت ہے:

﴿ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمُ غِلْظَةً ﴿ ﴾ [التوبة: 9: 123]

. "اور چاہیے کہ کفارتم میں شخی پا کیں۔"

5.....ان کوسلام کرنا ان ہے محبت اور ہم آ ہنگی کی علامت ہے۔

## كافركو والسلام على من اتبع الهدى "كهنا

جوفی مسلمان نہیں ہے اس کو اسلام کی دعوت ایک نہایت بلیغ اور لطیف انداز میں دیے نے لیے اور ان کو تبلیغی خطوط میں لکھنے کے لیے یا ان لوگوں سے ان مقاصد بالا کے لیے ملاقات کی صورت میں جو لفظ نصوص شرعیہ سے ٹابت ہے وہ"السلام علی من اتبع الهدی"کا جملہ ہے۔ یہ ایک مقید سلام اور اس کا معنی ہے:"سلامتی اس پر ہوجس نے ہدایت کی تابعداری کی" اگر مسلم علیہ میں اتباع و ہدایت کی صفت موجود ہوت کے لیے دعا سلامتی ہے ورنہ نہیں۔

الله تعالى في موى مَلِيناً و مارون مَلِيناً كا فرعون كے ساتھ بيش آفي والے واقعے كے سلسلے ميں ان دونوں كا قول نقل فرمايا: (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179)

﴿قُلْجِئُنْكَ بِأَيَةٍ مِن رَّبِكَ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلْي ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلْي

[طه: 20: 47]

'' تحقیق ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشائی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔''

اور نبی مَثَاثِیَمُ نے ہرقل کو خط میں لکھا:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ: مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُل إِلَى هِرَقُل عَلْم اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُل عَظِيْمِ الرَّوْمِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُدَّى». (صحيح بحارى:7)

حافظ ابن مجر برائشہ نے یہاں ایک سوال اٹھا کرخود ہی جواب تحریر فر مایا ہے: سوال یہ ہے۔
یہ ہے کہ اس میں تو کا فرکو ابتداء بالسلام ہے جو کہ نبی مُنْ اَلِیَّا اِلَّمَ کی طرف ہے ممنوع ہے۔
جواب میں فر مایا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد تحیۃ وسلام معروف نہیں ہے، بلکہ
اس کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ وہ ہے جواسلام لایا ہے، اس لیے کہ اس
کے بعد آیا ہے:

﴿ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ .

'' کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور روگر دانی کرے۔''

اور رسول الله مَلْ فَيْرُمُ كَ خط كے بقيه حصه ميں ہے:

«فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيْسِيِّينَ» (صحيح بحارى: 7)

''اگرتو اعراض کرے گا تو اریسین کا گناہتم پر ہے۔''

جواب كا حاصل يه ب كه يهال كافركوابتدا بالسلام كا قصدنبيس ب اگر چه ظاهر الفاظ سے يه مفہوم ہوتا ہے، ليكن مقصد ميں كافر داخل نبيس ب اس ليے كه "من اتبع الهدى" ميں سے نبيس ب - تو سلام بھى اس كونبيس كيا حميا ہے۔

### (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (180 ) (1

حقیقت میں یہ دعوت کا ایک نبایت بلیغ انداز ہے کہ دعوت کے ساتھ وعدہ اور وعید دونوں ہیں: کہ جو ہدایت کا تالع ہے وہ تو اللہ کے عذا ب سے محفوظ ہے ، جو تالع نہیں وہ اللہ کے عذا ب سے محفوظ ہم ، جو تالع نہیں وہ اللہ کے عذا ب سے محفوظ نہیں ، اس کے لیے ساہتی نہیں ۔ تو اے کا فر! ہدایت کا تالع بن جا، تا کہ عذا ب اللی سے مجفوظ ہو جائے اور سلامتی والا ہو جائے ، یبی وجہ ہے کہ مویٰ عَلَیْتِنَا کے قصہ میں یہ دعوت کے سلسلے میں ذکر ہوا اور نبی سَوَّتِینَا کے خط میں ہی ہے برائے وعوت بی ہے۔ البذا یہ سلام تحیہ نہیں ہے۔

حنفیہ میں سے صاحب الشرعة نے لکھا ہے کہ اہل و مدکو' السلام علی من اتبع الهدی ''سے سلام کیا جائے گا اور خطوط میں بھی بھی الفظ استعمال کیا جائے گا: إِذَا سَلَمَ عَلَى أَهُلِ الذِّمَّةِ فَلْيَقُلُ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَاى وَكَذَلِكَ بُكْتَبُ فِي الْكِتَابِ إِلَيْهِمْ. (رد السحتار: 292/5)

مصنف عبدالرزاق میں قادہ سے معقول ہے:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ بُيُو تَهُمُ السَّلَامُ عَلَى مَنِ النَّكَ عَلَيْهِمْ بُيُو تَهُمُ السَّلَامُ عَلَى مَنِ النَّعَ الْهَدَى (مصنف عبدالرزاق:12/6) المكتب الإسلامي ببروت) " بب المُل كتاب كي پال جاو تو ان كو" السلام على من اتبع الهدى "كبول"

محمد بن سیرین سے بھی اس طرح کا قول منقول ہے۔ دفتہ البادی 31/11) لیکن جیسا کہ واضح ہوا کہ تحیہ اور سلام معروف نہیں ہے بلکہ تمام کا فروں کو اس لفظ سے دعوت اسلام دی جائے گی ، فرعون اور ہرقل ذمی تھوڑ ہے تھے۔ جبکہ ان کے لیے بیہ لفظ برائے دعوت دین استعمال ہوا تجا۔

یہ بھی واضح رہے کہ مسلمان کوان الفاظ کے ساتھ سلام کرنا ٹابت نہیں ہے۔

### WKY SEPTEMBER 181

## جس مجلس میں مسلمان ، کافرسب جمع ہوں تو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

اگر کسی مسلمان کا ایس مجلس پر گزر ہوجائے تو جس میں مسلم کا فرسب بیٹھے ہوں تو اس میں نبی کریم شرقیق کا طریقۂ سلام (السلام علیم) کہنے کا ہے اور ظاہر ہے کہ بیسلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے تو مراد بھی مسلمان ہی ہیں۔

صحیح بخاری میں اسامہ بن زید فاتھ ہے روایت ہے:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ فِي مَجُلِسٍ فِيْهِ أَخُلَاظٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْ ثَان وَالْبَهُوْدِ ..... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُ ﷺ.

(صحيح بخارى:6254)

" نی کریم منگیم الی مجلس برگزرے جس میں مسلم، مشرک ، بت پرست اور یہودی بیٹھے تھے، نبی منگیم نے سلام کیا۔"

لیکن آ ہے ویکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔

فآوی عالمگیری میں ہے:

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْكِ: إِنْ مَرَرُتَ بِقَوْمٍ وَفِيهِمْ كُفَّارٌ فَأَنْتَ بِالْحِيَارِ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَتُرِيدُ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَتُرِيدُ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى كَذَا فِي الذَّخِيْرَةِ.

(فناوي عالمگيري: 325/5)

'' نقیہ ابو اللیث نے کہا: اگرتمھارا گزر ایسے اوگوں پر ہو جائے جن میں (مسلمانوں کے ملاوہ) کافر ( بھی ) میں تو آپ کو اختیار ہے آپ جا ہیں تو

## (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182) (182)

"السلام عليم" كهين اور نيت مسلمانون كى كرين اور اگر جا بين تو كهين:

السلام على من تبع الهدى ـ''

نی مُلَّیْنِمُ سے تو ایک صورت میں'' السلام علیکم'' کہنا ثابت ہے اور یہی شریعت کا یقہ ہے۔

# کا فر (اہل کتاب) کے سلام کا جواب

(صحيح بخارى: 6258، صحيح مسلم:2163)

"جب شمص ابل كتاب سلام كرين توجواب مين" وعليم" كهو."

ابن عمر وظافي سے روایت ہے که رسول الله مَنافیز منے فرمایا:

﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ ».

"جب يهود تتحين سلام كرين ان كا جرايك" السام عليك" (تم پرموت مو) كهتا ب، توتم جواب وعليك كهور"

ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اہل کتاب (کفار)سلام کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیم کہا جائے خواہ وہ السلام صحیح تلفظ کریں یا مروڑ کے السام بولیس ہر دو صورتوں میں جواب وعلیم سے دیا جائے گا۔

بعض على جيے شخ البانی مراشہ کہتے ہیں کہ جب الل کتاب درست تلفظ کے ساتھ السلام علیم کہیں تو اس صورت میں جواب میں وعلیم کے ساتھ السلام کا اضافہ کرنا جائز

### (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183) (183)

\_\_\_\_ لين " وعليم السلام" \_ (الأدب المغرد للالباني: 1102)

کیکن راجح یہی ہے کہ جواب میں'' وَ عَلَیْکُم''' پراضافہ نہ کیا جائے۔

# فاسق اورمعصیت میں مبتلا شخص کوسلام کہنا یا اس کےسلام کا جواب دینا

امام بخاری مِرالله نے اپنی تھے میں باب باندھا ہے:

بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدُّ سَلَامَهُ ، حَتَّى تَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ إِلَى مَنَى تَبَيَّنُ تَوْبَئُهُ؟.

"باب: جس نے گناہ کرنے والے کوسلام نہیں کیا ، اور نہ ہی اس کے سلام کا جواب دیا یہاں تک کداس کی توبہ کا ہر ہو جائے اور کب تک اس کی توبہ کا ہر ہو جائے اور کب تک اس کی توبہ کا ہر ہوتی ہے؟۔''

بعرانھوں نے عبداللہ بن عمر پناتھ کا اڑنقل کیا:

لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ.

شراب پینے والوں کوسلام نہ کرو۔

اور پھر کعب بن ما لک رہن تھ کی حدیث بیان کی جس میں آپ غزوہ تبوک سے

يچھےرہ محے تھے،اس میں ہے:

وَ آتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِى: هَلُ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟. (صحح بحارى: 6255)

"میں رسول الله طَلْقُلِ کے پاس آ کر سلام کہنا تو دل میں کہنا کہ آپ طَلَقِلُم فَ مِن اللهِ عَلَقَالُمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْ الل

#### (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184) (184)

اس السلط من الوسعيد فدرى و في كل مديث على استدلال كيا كيا به عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ، قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْجَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِي فَهَى فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ، وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنُ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ حَرِيْرٍ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ مَحْرُونًا إِلَى الْمَرَأَتِهِ فَقَالَتُ: لَعَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ جُبَّنَكَ مَحْرُونًا إِلَى الْمَرَأَتِهِ فَقَالَتُ: لَعَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جُبَّنَكَ وَخَاتَمَكَ ، فَأَلْقَهَا ثُمَّ عُدُ فَفَعَلَ فَرَدَّ السَّلامَ.

(مسند أحمد: 15،14،/3، سنن نسائى: 175/8، نمائى كى منوجير ب)

''ایک آدمی بحرین سے واپس آکر نبی مَنَاتَیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوا ،اس نے سلام کیا ، نبی سَنَاتَیْنِم نے جواب نبیں دیا ،اس آدی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی اور او پر ریشم کا جبہ تھا۔ بیشخص عُملین حالت میں گھر چلا گیا گھر جا کر اپنی بیوی سے یہ بات کر دی ، بیوی نے کہا: شاید رسول الله مَنَاتِیْنِم تجھ پر تیرے جبے اور اور انگوشی کی وجہ سے ناراض ہوں ، اسے رکھ دو پھر دو بارہ جاد۔اس نے ایسا بی کیا (اور آکر سلام کیا ) نبی مَنْتَیْنِم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔'

اَكَ طَرِحَ امَامَ الوواووا فِي مَنْنَ مِنْ مَنْ اللهُ وَقَدُ تَشَقَّقَتُ بَدَاىَ ، فَخَلَّقُونِیُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَی أَهُلِی لَیُلاً ، وَقَدُ تَشَقَّقَتُ بَدَایَ ، فَخَلَّقُونِیُ فَالَ عَنْدَانَ ، فَغَدَوْتُ عَلَی النَّبِی ﷺ فَسَلَّمُتُ عَلَیْهِ ، فَلَمْ یَرُدُ عَلَیْ وَلَمْ یُرَدِّ عَلَیْ وَلَمْ یُرَدِّ فَسَلَّمُتُ عَلَیْهِ ، فَلَمْ یَرُدُ عَلَیْ وَلَمْ یُرَدِّ فَسَلَّمُتُ فَلَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ مِنْتُ وَقَالَ: اذْهَبُ فَاغُسِلُ هَذَا عَنْكَ ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بَرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بَرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بُرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بَرُدُ عَلَیْ وَلَمُ بَرُحْبُ بِی ، وَقَالَ: اذْهَبُ فَاغُسِلُ هَذَا عَنْكَ ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ مِنْتُ فَسَلَّمُ مَا مُؤْمَلُ وَوَالَ اللهُ عَلَى مَالَمُ وَلَمُ بَرُونَ وَقَالَ: اذْهَبُ فَاغُسِلُ هَذَا عَنْكَ ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ، ثُمَّ مِنْتُ فَسَلَّمُ مَا مُؤْمِ وَ وَحَبَّ بِي مُ وَقَالَ: اذْهَبُ فَاقَعَ فَا مَا يَعْسِلُ هَذَا عَنْكَ ، فَذَهَبُتُ فَاللَّهُ وَلَمُ عَلَيْ وَ وَحَجْبَ بِي مُ وَقَالَ اللّهُ وَلَمُ عَلَيْ وَ وَحَجْبَ بِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185) (185)

حدت حسن قاله الأنباني والله انظر صحيح أبي داود: 3519)

"میں رات کے وقت اپنے گھر اوٹا، میرے ہاتھ بیٹے ہوئے تھ، میرے (گھر والوں) نے اس پر زعفران لگایا ، صبح کے وقت میں نبی مُن اللہ اللہ کیا آیا اور سلام کیا، تو آپ سُن آیا نہ نہ تو میرے سلام کا جواب دیا اور نہ بی خوش آمدید و ترحیب کبی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: جاؤ اور اسے وصو کر آگیا، پر میرے ہاتھوں پر تھوڑا سانشان باتی تو میں گیا اور باتھوں کو دھوکر آگیا، پر میرے ہاتھوں پر تھوڑا سانشان باتی تھا، میں نے آکر سلام کیا نبی مُن اور مجھے کہا کہ "جاؤ اور اسے (مجمی) دھوآؤ، میں خوش آمدید اور جھے کہا کہ "جاؤ اور اسے (مجمی) دھوآؤ، میں میا اور ایس آیا ، سلام کیا تو آپ مُن الله فیرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے" مرحبا" بھی کہا۔"

ان احادیث و آثار سے فاس و مبتالے معصیت کو سلام کہنے یا اس کے سلام کا جواب دینے کی کراہت پر استدلال کیا گیا ہے۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ برالشہ نے اس سلطے میں ایک قابل قبول تحقیق کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاس ، مبتالے معصیت اور مبتدی کو سلام نہ کہنا یا اس کے سلام کا جواب نہ دینا '' ججر'' اور'' زجر'' کے قبیلے سے ہوادر یہ ججر اور زجر کسی صاحب ریاست مثلاً والدین ، استاذ ، امیر اور حاکم کی طرف ہواد یہ جو اور یہ ججر اور زجر کسی صاحب ریاست مثلاً والدین ، استاذ ، امیر اور حاکم کی طرف سے ہو ، تو جہال پر اس سے ان لوگوں کی اصلاح کی توقع ہوتو اس پر عمل ہونا چاہیے ، جیسا کہ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا اور اگر صاحب ریاست نہیں ہوتا چونکہ جیدا میں سلام ہونا چاہیں ہوتا اور دیگر بڑے مفاسد کے پیدا ترک سلام و جواب سلام ہے مقصود اصلی حاصل نہیں ہوتا اور دیگر بڑے مفاسد کے پیدا ہونے کا احمال ہوتا چاہیے۔ (محموع فناوی لائن بسید: 204/28) فاس بین مقتبائے احناف سے تو فاس بین بین بعض فقبائے احناف سے تو

کراہت منقول ہے۔لیکن خود حنی نقد کی کتابوں میں امام ابو صنیفہ کا قول اس کے خلاف لکھا ہے، رد المحتار شامی میں ہے کہ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ مبتلائے معصیت کو باقاعدہ سلام کیا جائے گا اور نیت میر کی جائے کہ ان لوگوں کو اس سلام کے ذریعے تھوڑی درے لیے اس عمل گناہ ہے دوسری طرف مشغول کیا جائے:

وَيُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَعَلَى مَنْ يَلَعَبُ الشَّطُرَ نُجَ نَاوِيًا أَنْ يُشْغِلَهُمْ عَمَّا هُمُ فِيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ.

(رد المحتار:394/5، فتاوي عالمگيري:326/5)

اب الله بہتر جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ فقہ حنی کے بزار ہا مسائل امام ابو حنیفہ پر الزام ہیں۔اصل میں وہ مسائل یا تو مشائخ بغداد کے ہوتے ہیں یا مشائخ بلخ وسمر قند کے اور اب تو مزید شاخیس بن گئ ہیں،مشائخ افغان اور مشائخ ہند۔

ندکورہ مسئلہ میں احناف نے جوموقف اختیار کیا ہے یعنی فاس کوسلام کہنے کا وہ اس وجہ سے نہیں کہ سلام ایک علم عام ہے تمام مسلمانوں کو کیا جائے گا بلکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان الفاظ سے ان کی توجہ بٹ جائے گی اور وہ سلام کے جواب کی وجہ سے تھوڑ می دہر کے لیے مشغول ہو جا کیں گے۔ اب ان سے کوئی پو چھے کہ فاس کو سلام کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو پھر نیت فدکور سے کیسے جائز ہو گیا، اور کیا فدکورہ طریق سے جواز سلام کا جُوت قرآن وسنت سے ہے؟ اور اگر فاس کو سلام کہنا جائز ہو گورہ خود ساختہ نیت وفلفے کی کیا حاجت ہے؟ اور اگر فاس کو سلام کہنا جائز ہو کو مشغول کر و بینا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المئر کا وفلفہ کی وقت ادا کیا جائے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المئر کا وفلفہ کی وقت ادا کیا جائے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المئر کا وفلفہ کی وقت ادا کیا جائے گا۔

### (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187) (187)

نہیں تو دوسری باتوں سے ان کو کیوں معروف نہیں کرتے۔ فلا صدید کہ یہ بلادلیل تا ویل ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ احادیث و آثار سے یہ بات واضح ہے کہ فاس اور بتلائے معصیت کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ بتلائے معصیت کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ تاکہ ان کو زجر اور تنبیہ حاصل ہو جائے اور وہ اپنے فتق ومعصیت کے ارتکاب سے باز آجا کی اس تفصیل کے مطابق جو شیخ الاسلام کے قول کے فلاصے میں گزری ہے۔ لیکن آجا کی اس ان خلائے احزاف نے کہا کہ فاس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے:

وَيَنْبَغِىُ وُجُوبُ الرَّذِ عَلَى الْفَاسِقِ لِأَنْ كَرَاهَةَ السَّلَامِ عَلَيْهِ لِلزَّجْرِ فَلَا تُنَافِي الْوُجُوبَ عَلَيْهِ. نَأَمَّلُ. (رد المحتار:457/1)

"فات كى سلام كا جواب واجب قرار دينا مناسب ہاس ليے كه فات كو سلام كہنا اسے زجر دينے كے ليے مكروہ قرار ديا كيا ہے اور بياس كے جواب سلام كے وجوب كے منافى نہيں۔"

خلاصہ بیکدان کے بقول امام ابوطنیفہ کے نزدیک فاس اور جٹلائے معصیت کوسلام کہنا درست ہے جبکہ علامہ شامی کے بقول فاس کے سلام کا جواب تو واجب ہی ہے۔

# فقہ منفی کا عجیب مسئلہ: دیہاتی اور شہری ایک دوسرے سے ملیس تو کون سلام میں پہل کرے گا؟

الله كے رسول مُؤاثِينِ في فرمايا:

«يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىُ وَالْمَاشِىٰ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيُلُ عَلَى الْكَثِيْرِ» وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الِيُسَلِّمِ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَازُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ».

(صحيح بخارى:6232، صحيح مسلم:5646)

''سوار پیدل چلنے والے کوسلام کے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو ، اور بخاری کی روایت میں ہے : چھوٹا بڑے کوسلام کیے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو''

ترندى كى ايك روايت مين: "وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاتِيمِ" كَ الفاظ بَهى بين: يعنى جلن والله من الله المائية الم

ای طرح جب دونوں ملنے والے برابر ہوں تو دونوں کو ابتدا کا تھم ہے'' أُفَشُو ا السَّكَامَ'' سلام عام كرو۔ ان ميں سے جو پہل كرے گا وہ افضل ہے جيسا كه دوقطع تعلق كرنے والے ايك دوسرے سے لميں تو ان كے بارے ميں فرمایا:

«وَخَيْرُ هُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». (منفق عليه)

''ان میں سے بہتر وہ ہے جو''سلام'' میں پہل کرے۔''

جابر مٰوالنو فرماتے ہیں:

وَّالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا يَبُدَءُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَنْضَلُ.

### (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189)

(صحيح الأدب المفرد: 983،754)

'' دو پیدل چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کیے وہ افضل ہے۔'' م

يدحديث مرفوعاً بهي صحح ب-(سلسلة الأحاديث الصحيحة:1146)

رسول الله مَنْ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وي مريد الله الله عن ا

﴿ أَوْلَا هُمَا بِاللَّهِ ﴾. (جامع ترمذي: 2167)

'' دونوں میں سے جواللہ کے زیادہ قریب ہے۔''

اب آتے ہیں فقد خفی کی طرف کہ اس میں ان تعلیماتِ رسول مُثَاثِیْ کے برعکس کیا طرزعمل اور خود ساختہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں؟

علامه ابن عابدين حنفي ردالخيار ميس رقمطراز بين:

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَيُسَلِّمُ الْآتِي مِنَ الْمِصْرِ عَلَى مَنْ يَّسْتَقْبِلُهُ مِنَ الْفَصْرِيَ وَدِ المحتار: 295/5) الْقُرَىٰ وَقِيْلَ: يُسَلِّمُ الْقُرَوِيُّ عَلَى الْمِصْرِيِّ (رد المحتار: 295/5)

''شہرے آنے والا (رائے میں) دیہات سے آنے والے کوسلام کے گا۔ اور بہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاتی شخص شہری کوسلام کے گا۔''

بەمئلە عالمگیری میں بھی مذکورے:

إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمِصْرِيِّ وَالْقُرَوِيِّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلِّمُ الَّذِيُ جَاءَ مِنَ الْقُرْى وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَاءَ مِنَ الْقُرْى وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

عَلَى الْقَلْبِ. (فتارىٰ عالىكيرى: 325/5)

''لوگول نے شہری اور دیہاتی کے سلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ شہرے آنے والا دیبات سے آنے والے کو سلام کم گا اور بعض نے اس کے الٹ کہا ہے۔''

محترم قارئین! اے آپ ہی کوئی نام دیں ، کیا بیشر بعت کے اندراپنی ایجاد سازی نہیں ہے؟ کیا رسول الله مُلَاثِمْ کا بتایا ہوا طریقہ کا نی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول مُلَاثِمُ نِی تو بیطریقہ نہیں بیان کیا ہے؟ آؤ دیگر عجائب بھی سنیں: عالمگیری میں ہے:

إِسْتَقُبَلَهُ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمُ فِي الْحُكُمِ لَا فِي الدِّيَانَةِ كَذَا فِي الْوَجِيْزِ لِلْكُرُدرِي.

"راستے میں ایک مخف کومرد اور عور تیں ملیں تو یہ مخص ان کو حکما سلام کے گا دیائہ نہیں۔ کردری کی" وجیز" میں اس طرح ہے۔"

اب ہتاؤ کس دلیل کی بنیاو پر یہ بات کہی جارہی ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے بلکہ یہ تو خود دلائل صیحہ کے خلاف مسئلہ ہے۔اللہ کے رسول مُنَّاثِیْنِ کا تھم یہ ہے کہ: تھوڑ ہے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ یہاں پر مردزیادہ اور پھرعورتیں بھی ساتھ مل کر پوری جماعت کیٹر تعداد ہے لیکن سلام دیائے فتم ہے۔ لینی نہ کہنے میں کوئی گناہ نہیں۔

## پرانے ویٹے سب ایک ہیں

بعض لوگ یہاں میہ دیتے ہیں کہا سے مسائل اگر چہ فقہ حنی کے اندر موجود ہیں کین پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اب کے احناف کا اس پر عمل نہیں ہے۔ لہذا ایسے مسائل چھیڑنا اختلافات کو ہوادیتا ہے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم واقعی طور پر نہ تو اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی مارا منج ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اختلافات کوختم کر دیں اور اختلافات ختم ہونے کا بہترین اور کارگر نسخ قرآن نے بتادیا ہے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي مَنْ مُؤْدُونُوا لَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾. [انساء: 4: 59]

''اگرتم کمی چیز کے بارے میں اختلاف ونزع کروتو اسے اللہ اوراس کے رسول مُلَّ فِیْرِ کی طرف لوٹا دو۔ ( یعنی قرآن وسنت سے را ہنمائی لے لو)۔' ہماڑی دعوت ہی یہی ہے کہ سب مسلمان کتاب و سنت کی طرف لوٹ آئیں ، فدکورہ مسائل میں ہم نے اللہ کے فضل سے قرآن وسنت سے مضبوط ولائل پیش کر کے خود ساختہ مسکوں کی غلطی اور مصنوعیت واضح کر دی ہے اور اس سے مقصد یجی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کواصل وین کا پیتہ چل جائے اور ای پڑمل پیرا ہوں۔

ندکورہ مسکے جس طرح احناف قدیم کی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ لوگ اس پر عمل ہیرارہ، ای طرح آج کے احناف بھی اس کواپی کتابوں میں لکھتے جارہے ہیں،

بلکہ اس بارے میں تو پہلے ہے بھی زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کتابوں،
رسائل ، فقاویٰ جات ، پوسٹر اور اشہارات کی شکل میں فدکورہ مسائل لکھے اور شائع کئے جاتے ہیں۔
جاتے ہیں۔ مساجد میں ان خود ساختہ مسائل کے اشتہارات چہاں کئے جاتے ہیں۔
موجودہ زمانے میں کراچی کے دیو بندی احناف کے مفتی اعظم رشید احمد صاحب
اپنے فقادیٰ ''احس الفتادیٰ'' (136/8) میں اس مسکلے کے بارے میں رقمطراز ہیں :
مواقع کر اہمتِ سلام درج ذیل ہیں:

اسب جو شخص جواب دینے سے عاجز ہوا سے سلام کہنا ، خواہ حقیقتا عاجز ہو جیسے کھانے میں مشغول ہو یا شرعاً عاجز ہو جیسے نماز ، اذان ، اقامت ، ذکر ، تلاوت ، علوم دیدیہ کی تعلیم وتعلم میں مشغول ہو۔

2.....قاضی کومجلس قضاء میں تصمین کا سلام کہنا۔

3..... نامحرم جوان عورت\_

4.... برہنەخش-

(192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192)

5 ..... بيثاب بإخانه مين مشغول شخص\_

6..... شطرنج وغيره ميں مشغول شخص \_

7 ..... بیوی کے ساتھ مشغول شخص ۔

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ بزازیہ، خانیہ، تتاریہ، وجیزیہ، شامی اور عالمگیری کے پیروکاراحناف کی طرح موجودہ احناف بھی انھیں مسائل پرنظریاتی وعملی طور پرعمل پیرا ہیں۔

لہذا'' إِنَّمَا اللَّهِ يُنُ النَّصِيْحَةُ '' كے تحت بيد چنداوراق سپر دقلم كيے گئے ہیں۔ چونكہ مفتی رشید احمد صاحب كے بيان كردہ مواقع كراہت سلام وہى ہیں جن پر پہلے سپر حاصل بحث ہوئى ہے لہذا اس پر يہاں دوبارہ تبعرہ كرنے كى ضرورت نہيں۔ تاہم اس بارے میں چندگر راشات پیش خدمت ہیں:

جناب مفتی رشید احمد صاحب نے کہا '' جوشخص جواب دینے سے عاجز ہوا سے سلام کہنا، خواہ حقیقاً عاجز ہو جیسے کھانے میں مشغول شخص یا شرعاً عاجز ہو جیسے کھانے میں مشغول میں شغول ہو'' یعنی ان لوگوں کوسلام کہنا اقامت، ذکر، تلاوت، علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہو'' یعنی ان لوگوں کوسلام کہنا مکروہ ہے۔

مفتی، احب نے اپنے پیش روؤں کی طرح کھانے میں مشغول کو حقیقنا عاجز قرار ویا۔ ہم نے اللہ کے نفغل سے گزشتہ اوراق میں اس خود ساختہ عاجزی کی قلعی کھول دی ہے مزید برآں پر حقیقت ہے کہ ان کی اس خود ساختہ کراہت پر کوئی شرکی دلیل نہیں ہے، ادر نصوص کے مقابلے میں استعمال کی جانے والی عقل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ان کے بقول اگر کھانے میں مشغول محفی حقیقنا عاجز ہے تو اگر پر لوگ ذراعقل ہی استعمال کرتے تو بھرتو صورت بی بنتی کہ کھانا کھانے والا چونکہ سلام کے جواب سے حقیقنا استعمال کرتے تو بھرتو صورت بی بنتی کہ کھانا کھانے والا چونکہ سلام کے جواب سے حقیقنا

عاجز ہوتا ہے لہذا اس سے جواب دینا ساقط ہے۔ رہ گیا سلام کہنے والا تو وہ عام سنت جاریہ پڑھل کر کے سلام کہے۔ سلام کہنا علیحدہ تھم ہے اور جواب سلام علیحدہ تھم ہے۔ اگر ایک شخص بالفرض عاجز ہے تو دوسرے کو تو اس تھم پڑھل کرنے دو، احناف نے گو نگے کو سلام کہنا مکر وہ نہیں لکھا ہے حالانکہ وہ حقیقتا جواب دینے سے عاجز ہے۔ احناف نے بہت می جگہوں میں اس کے اشارے کومثل کلام کے مانا ہے۔ نکاح ، طلاق، بجے اور وصیت میں گو نگے کے اشارے کومثل کلام ونطق کے تسلیم کیا ہے۔ (دیمھے رد المحنار: 584/2، الفقہ الإسلامی و ادلنه)

یہاں بھی ان کے ہاں کھانے میں مشغول حقیقاً عاجز ہے تو سریا ہاتھ کے اشارے ہے جواب دینے کا مسئلہ بیان کرتے ۔ خلاصہ یہ کہ کھانے میں مشغول شخص نہ حقیقاً عاجز ہوتا ہے اور نہ ہی حکماً وشرعاً ۔ بیاحناف کا ایک مسئلہ ہے جس کی نہ تو شریعت تا سُد کرتی ہے اور نہ ہی عقل ۔

پرمحترم مفتی صاحب نے فرمایا: ''یا شرعاً عاجز ہوجیے نماز اذان وغیرہ'' شرعاً عاجز کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اسے سلام کے جواب دینے سے منع کیا ہے اسے شریعت نے اسے سلام کر بعت نے عاجز بنادیا ہو۔ اب یہاں نمازی شرعا عاجز ہے یعنی شریعت نے اسے سلام کا جواب وینے سے منع کیا ہے اور اس کے مبادل کے طور پر ہاتھ کے اشارے سے جواب سلام کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اس کے علاوہ مواضع لینی اذان ، اقامت ، ذکر ، خلاوت ، علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہونے والے میں اور کس حدیث کی رو سے عاجز قرار پائے ہیں؟ اور ان کوسلام کہنا کس آیت وحدیث کی رو سے ممنوع قرار دیا گیا ہے؟ وضاحت کرنا پند فرما کیں گے؟

جناب مفتی صاحب نے ان عاجزین کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کی نے ان کو سام کیا تو ان پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے ، لینی ان کی طرف سے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے ، لینی ان کی طرف سے سلام کا جواب دینا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے [ جیسا کہ یہ بات ابن عابدین شامی نے رو الحت ارز قادی عالمگیری کے صفحہ الحت ارز قادی عالمگیری کے صفحہ (325) میں بھی ہے ۔]

اب بیشر عا عاج کس طرح قرار پائے؟ اس تضاد بیانی اور پیچیدگی کا کیا حل ہے؟ باتی مسائل کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ بید وضاحت یا در کھیں کہ امام ابو صنیفہ کے نزد یک شطرنج کھیلنے والوں کوسلام کہنا درست ہے اور پیشاب کرنے والوں کو سلام کہنا صرف مناسب نہیں ہے اور وہ جواب دل میں دیں گے۔

آخریں میں اپنے ختی بھائیوں سے دردمنداندائیل کرتا ہوں کداس تضاد بیانی ادر سنت مخالف طرز عمل کو اللہ کے لیے چھوڑ ہے ، اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے قبر میں امتیوں کے آراء و غداہب کے بارے میں ہوگا۔سوال رب کے بارے میں ہوگا،دین کے بارے میں ہوگا،دین کے بارے میں ۔

مبرے بھائو! ان تمام تعناد بیانیوں اور پیچید گیوں کا بہترین اور واحد طل قرآن و سنت کی طرف رجوع ہے قرآن وسنت کی طرف رجوع سے اللہ کے فضل سے تمام پیچید گیاں دور ہوجاتی ہیں۔ تو آئے آباء اور آراء الرجال کی جکڑ بندیوں کو تو ژکر قرآن وسنت کے صراط نستقیم پر گامزن ہوجائے۔

سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَٱنُّوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ نِيْمُ الصَّالِحَاتُ.

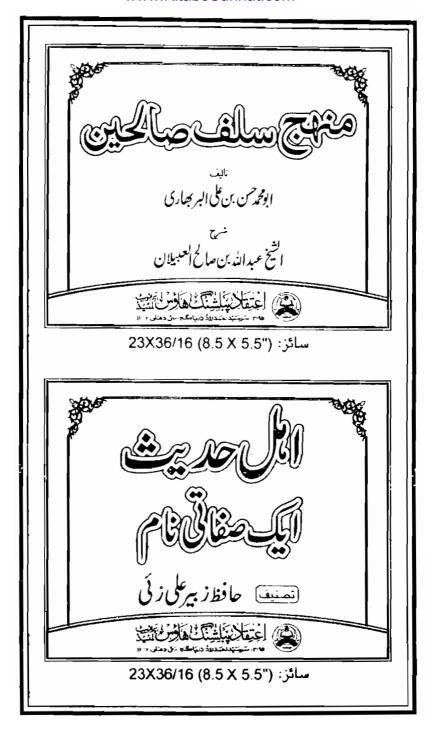

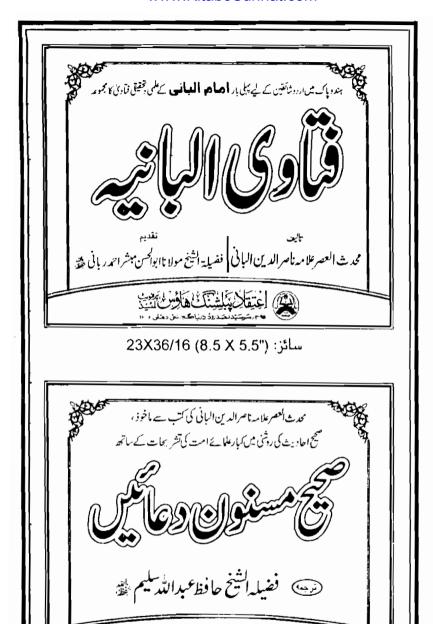

سائز: ("8.5 X 5.5) 23X36/16

يَّ الْعِيْنِ الْمِيْنِيِّةِ الْمُنْكِفِينِ الْمُنْكِفِينِ الْمُنْكِفِينِ الْمُنْكِفِينِ الْمُنْكِفِينِ الْمُنْكِ

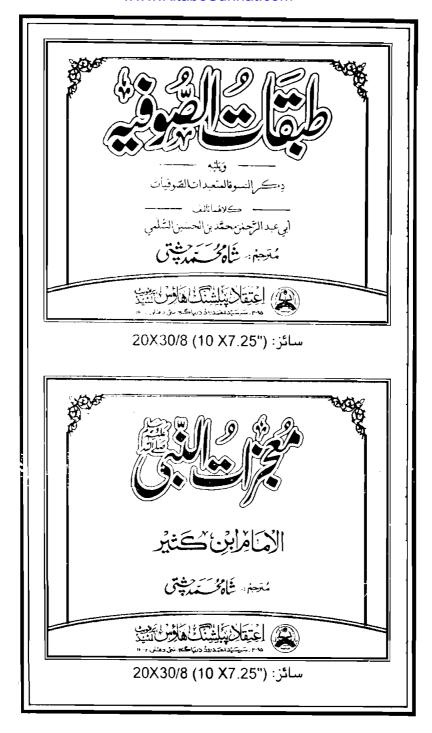



|      |                                         |                                         | <b>E</b> HAR                            |       |               | سلام   | <b>**</b> |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|--------|-----------|
|      |                                         |                                         | *************                           |       | •••••         |        |           |
|      | <b></b>                                 | ·····                                   | •                                       |       | ••••••        |        |           |
|      |                                         |                                         |                                         |       |               |        |           |
|      |                                         | •                                       | *************************************** |       | ••••••        | •••••  | ••••      |
| •••• | ••••••                                  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •••••                                   |       | ************  |        |           |
|      |                                         |                                         | *                                       |       |               |        |           |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         |                                         |       |               |        |           |
|      |                                         |                                         |                                         |       |               | •      |           |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         | •••••                                   |       | •••••         |        |           |
|      | •••••                                   | ······                                  | ••••••                                  |       | ************* | •••••• |           |
|      |                                         |                                         |                                         |       |               |        | •••••     |
| •··· | ·····                                   |                                         | ••••••                                  |       |               |        | ·····•    |
| •••  |                                         |                                         | ••••••                                  |       | •••••         |        |           |
|      |                                         |                                         |                                         |       |               |        |           |
|      |                                         |                                         |                                         | ••••• | ••••••        |        |           |
| •…   | •••••                                   |                                         |                                         |       |               |        |           |
|      |                                         |                                         |                                         |       |               |        |           |
|      | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         | ······································  | ••••• |               |        | •••••     |
|      | •••••                                   |                                         |                                         |       |               |        | •••••     |
|      |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | **********                              |       |               |        |           |

|                                         |                                        |                                        | PER SECOND                             | سلام  |                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|                                         |                                        |                                        |                                        |       |                                         |
|                                         |                                        |                                        |                                        |       |                                         |
|                                         |                                        |                                        |                                        |       | •••••                                   |
|                                         | ······································ | ••••••••                               |                                        |       | ······································  |
|                                         | ,,                                     | •••••                                  |                                        |       | •••••                                   |
|                                         |                                        | •••••                                  |                                        |       | ·····•                                  |
|                                         |                                        |                                        |                                        |       | •••••                                   |
| •••••                                   |                                        | ••••••                                 | <u></u>                                | <br>} |                                         |
|                                         |                                        |                                        |                                        |       |                                         |
| ••••••                                  |                                        | ••••••                                 |                                        |       |                                         |
|                                         |                                        |                                        |                                        |       |                                         |
| •••••                                   |                                        | ••••••••                               | ······································ |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                         |                                        |                                        |                                        |       |                                         |
|                                         | ······································ | •••••                                  |                                        |       |                                         |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                        | ······································ | ••••••                                 |       | •••••                                   |
|                                         |                                        | ••••••                                 |                                        |       |                                         |
|                                         | ······································ | ••••••••••                             |                                        |       |                                         |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                        | •••••                                  | ••••••                                 |       | •••••                                   |
| •••••                                   | ••••••                                 | •••••••                                |                                        |       |                                         |











## ATEQAD PUBLISHING HOUSE PVt.